

# المناسبة الم

شَيْخُ مُفِيلُ عليه الرَّحمة

مع جديدمسائل بمطابق فتاوي مراجع عظام



ترتيب وتعلق ونشر:



بَاكِ الْحِلْمُ كَارُ السَّحُقِيْقُ زوغ ايمان رْسِد بِاكِ ذِي عَالَى مُ آباد كرا بِي بِاكتان زوغ ايمان رُسِد بِاكِ ذِي عَالَى مُ آباد كرا بِي بِاكتان

## أُحُكَامُ النِّسَاءِ

(شيخ مُفيد عَلَيْهِ الرَّحْمَة)

متولد ٢٣٦ه، متوفى ١٣٢٥،

ترجمه:

عمادالعلماء سيدمحم مصطفي

المعروف ميرآغا

متوفى سيساله ومطابق المواي

ترتيب وتعلق ونشر:

باب العلم دارالتحقیق (مسجد باب العلم) فروغ ایمان ٹرسٹ بلاک ڈی، شالی ناظم آباد کراچی یا کستان

#### انتساب پە:

أمُّ الْحَسنَيُنِ ، أمُّ السِّبطيُنِ ، أمُّ الْاَئِمةِ ، أمُّ الْإِيها ، الْمُحَدِّفَةُ الْمُحَدِّفَةُ الْمُحَدِّفَةُ الْمُحَدِّفَةُ الْمُحَدِّفَةُ النِّسية . الْمُحَدِّفَةُ النِّساء الْعِلْمِيَّة ، اَفْضَلُ النِّساء ، خَيْرُ النِّساء ، سَيِّدةُ النِّساء الْعَالَمِيْنَ ، مَرُيم النِّساء الْعُبري ، الْمُبَارَكَة ، الطَّاهِرَة ، الْعَالَمِيْنَ ، مَرُيم الْكُبُري ، الْمُبَارَكَة ، الطَّاهِرَة ، الْمَحَدُونِيَّة ، الصِّدِيْقة ، الْمُخَرَى ، الْمُعَدَة ، المَقَهُورَة ، الشَّهيدة أَلْمَقُهُورَة ، الشَّهيدة أَلْمَقُهُورَة أَلَى السَّهيدة أَلَى اللَّه اللَّهُ الْعُلُولُ وَالْعُلَالَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَالَ الْمُعْلَى الْمُعْلَم

<sup>يعن</sup> ح**ضرت فاطمة الزهراسلام ال**تدعليها

## التماس سورهُ فاتحه برائے ایصال تواب:

مالخصوص: ستده فنيس فاطمه رضوي بنت سترمجا مدحسين رضوي

علاميستر ذيشان حيدر جوادئ مولا ناسيدنجم الحسن كراروي سوزخوال بسيّدمجامد حسين ابن سيّدمتناز حسين رضوي

یانی جلوس بهتر تا بوت ( جعفرطیّارسوسائیٌ ) سیّدمجمه ضامن رضوی این .

سِیْدا کبرحسین رضوی ابن سیّد پیغمبرحسین رضوی،

سيّدظهوراحمرابن سيّدا كبرحسين رضوي، سنّدم تضي حسين ابن سيّدمتاز حسين رضوي،

سيّداع إرحسين ابن سيّد مرتضي حسين رضوي ، سيّدرياض حسين ابن سيّد مرتضي حسين،

سيرمجمه ليحقوب حسين رضوي ابن سيرمختار حسين رضوي،

سيّدشهنشاه حسين رضوي ابن سيّد فتح محد رضوي،

سيدهمشترى بيكم بنت امدادعلى رضوى، سيّده كنيزصغرى بنت حسن عبّاس رضوى ،

ستيره نثار فاطمه رضوي بنت اكبرحسين رضوي،

سيّده كنيرسكينه بنت حسن عبّاس،

سيده كنيرفاطمه بنت فتخ مجررضوي

|                            | مُسنِ ترتیب                                                                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ir                         | أغا زِسطور:                                                                                                          |
| 10                         | يش لفظ (ناشراوّل):                                                                                                   |
| 14                         | غريظ:                                                                                                                |
| اک                         | نزجم كانعارُفْ:                                                                                                      |
| 19                         | شیخ مفیدٌ کے حالات ِ زندگی :                                                                                         |
| ۲۰                         | تقدمه مترجم                                                                                                          |
| ۲۱                         | بېلا باپعقا ئد:                                                                                                      |
| 12<br>19<br>r*<br>rr<br>rr | دومراباب:طبهارت                                                                                                      |
| ۲۳                         | فصل (استبراء):                                                                                                       |
| ry                         | تىسراباب،چىش،استحاضە،نفاس:                                                                                           |
| ٣٢                         | فصل (روئی یا کیٹر ہے کا استعال ):                                                                                    |
| ٣٣                         | فصل (صفات وعلامات خون ) :                                                                                            |
| ٠٠٠٠٠                      | فصل (حالت حیض میں نماز روز وں کے احکام ):                                                                            |
| ~                          | چوتھا با ب منماز:                                                                                                    |
| ۲۰                         | فصل ۱۱ سر زرگ را را                                                                                                  |
| ۳۱                         | فصل (عورت کا امام جماعت بهونا):                                                                                      |
| / ነ                        | یا نیجوان باب، روزه کے احکام:<br>                                                                                    |
| ۳۸                         | س ( کبا ل مار کرار)<br>فصل (عورت کا امام جماعت ہونا ):<br>پانچواں باب، روزہ کے احکام :<br>چھٹا باب، ز کو قروصد قات : |
|                            | • • •                                                                                                                |

| xxxxxx  | فها د الله الله الله الله الله الله الله                                                                       |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵٠      | فصل (شو ہر کی اجازت):                                                                                          |
| ۵۱,.    | فصل(ماں باپ کی قضانمازیں)                                                                                      |
| ۵۲      | ساتوال باب، حج وعره:                                                                                           |
| ۵۸      | آتطوال باب نكاح:                                                                                               |
| ۲۱      | مهر کانتین                                                                                                     |
|         | فصل (ایلاوظهار کاتھم):                                                                                         |
| 17 .,   | فصل (شوہر کامباشرت کے قابل ندہونا):                                                                            |
|         | أوال المراكبة بالمربية المربية |
| 41.     |                                                                                                                |
| 4       |                                                                                                                |
|         | عدهٔ طلاق:                                                                                                     |
| 4       | ظع ومبارات:                                                                                                    |
| ۸٠,     | . عدهٔ وفات:                                                                                                   |
| ٨٧      | حضانت و پرورش:                                                                                                 |
| ۸۹      | ووده بلائے کے احکام:                                                                                           |
| 91.     | سوال بال برگوای کا مکام:                                                                                       |
| 95.     | گيار ہواں باب، قصاص و ديات                                                                                     |
|         | •                                                                                                              |
|         | ير موال ماب، آ داب معاشرت:                                                                                     |
| 10      | ار ہوال باب، حدود ولعزیرات:<br>ثیر ہوال باب، آداب معاشرت:<br>بود ہوال باب، عسل میت، کفن ود ٹن کے احکام:        |
| T II    | 1                                                                                                              |
| 2000000 |                                                                                                                |

|                                         | ضميمه كى فهرست                                                                                                 |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IMM                                     |                                                                                                                |
| 120                                     | رم کے احکام                                                                                                    |
| Try                                     | نامحرم مردوں کے ساتھ خواتین کی بات چیت                                                                         |
| IPA                                     | نامحرم كود كيفنا                                                                                               |
| 17's                                    | نامحرم کے ساتھ بیٹھٹا                                                                                          |
| 11"I                                    | نامحرم مر داورغورت كا باته ملانان                                                                              |
|                                         | نامحرم کاروپ دھارنا                                                                                            |
| Irr                                     | محرم عورت کود کیھنے کی مجاز مقدار                                                                              |
| ۳ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | خارجی فلموں میں کام کرنے والی ادا کارہ خوا تین کود کھنا                                                        |
| IMA                                     | نامحرم کے ساتھ ایک جگہ کام کرنا                                                                                |
| ۵÷                                      | نامحرم مر داور غورت کی دوئتی                                                                                   |
| ۵۱                                      | نامحرم كوچيمونا                                                                                                |
| ۵۲                                      | وے کے احکام                                                                                                    |
| 16m                                     | بالم الماسية ا |
| ٥٧,٢۵                                   | پردگرام برائے خواتین                                                                                           |
| ۵۷                                      | زنانی مجالس ہے مرد کا خطاب :                                                                                   |
| ۵۸                                      | بے پردہ خواتین کے پیسر۔                                                                                        |
| ۵۹ بر بردند                             | خواتین کامجالس سے خطاب                                                                                         |
| <b>1•</b>                               | حیااورعفت کے برخلاف پروگراموں کاانعقادونشر کرنا.                                                               |
| Yr                                      | استقباليه بروگرامول ميل خواتين كي شركت كافتكم                                                                  |

|              | 9                                                        |          |
|--------------|----------------------------------------------------------|----------|
|              | **************************************                   | *        |
|              | ادی بیاه میں بے جاتحق                                    |          |
| 1 <b>77</b>  | کیوں کے متعلق ما وُل کی ذمہ داری                         | 7        |
| 14 <b>A</b>  | بادی کی نیت سے لڑ کا اور لڑ کی کی ملا قات                | <u></u>  |
| 44           | واتین کے درمیان دولها کی موجود گی                        | څ        |
| 1 <b>4 t</b> | ادى بياه كى تقريبات كى تىكس بندى                         | <b>*</b> |
| ۷۴           | لا دکوشا دی پرمجبور کرنا                                 | 91       |
| IZ 0         | بیداری کی شادی غیر شیعہ سے                               | ٦        |
| 124          | کره از کی کی شادی میں باپ کی اجازت کی ضرورت              | اِ       |
| I <b>∠</b> A | <u> </u>                                                 | إن بيوى_ |
|              | ن كا قصداورنماز روز _ ي كاعكم                            |          |
|              | وی کاوطن کون ساہے؟                                       |          |
|              | يان ٻيوي کاوطن                                           |          |
| 1A           | ن ونفقه كامطالبه                                         | t        |
| ۸۵           | لیا بیوی مهر بخشنے کے بعد دوبارہ لے مکتی ہے؟             | -        |
| AY           | لیا زمین ورا ثت می <i>ں عورت کو</i> لتی ہے ۔             |          |
| ΛΛ           | نقے کی اوا کیگی میں بعض شو ہروں کی کوتا ہی               | ŭ*       |
| 19•          | ورت پرشو ہر کی اطاعت لا زم ہے                            |          |
| 19 <b>r</b>  | ورت کواسلامی حباب کا یا بند کرنا                         | F        |
| 917          | يُدرَى بيماري                                            | .1       |
| 9•           | لاق رجیعی میں عورت پر لازم ہے کہ دہ شو ہر کے گھر میں رہے | Ь        |
| 194          | نامنامنام.                                               | س کے احا |
| 5 A          |                                                          | 7        |
| ٩٨           | <i>O</i>                                                 |          |
|              |                                                          |          |

| P+1                                          | خواتین کوٹس کی ادائیگی کے لیے مستقل سال معین کرنے کا تھم                           |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۰۲                                          | عورت کے ذاہ تی گھر پرخمس                                                           |
| r+a,                                         | يزيا بي متعلق احكام                                                                |
| F+ Y                                         | گاناادرموسیقی میں فرق                                                              |
| r+ 9.                                        | موسيقي سننا                                                                        |
| YII.                                         | گانااورموسیقی کے متعلق مراجعین کے نظریات                                           |
| rir                                          | ,                                                                                  |
| rim                                          | · ·                                                                                |
| ۲۱۵                                          | ٹیلی ویژن پرخوا تین کوورزش کرتے ہوئے وکھانا.<br>                                   |
| riy.,                                        |                                                                                    |
| r12                                          | پرمتفرق احکام                                                                      |
| ria                                          | قراُت کاپروگرام (خواتین کے لیے)                                                    |
| PPe <sub>rene v. 12</sub>                    | علاج معالج کے مسائل :                                                              |
| rrr                                          | مصنوع حمل                                                                          |
| <b>****</b> ******************************** | نذرہے معلق ایک مسئلہ                                                               |
| <b>۲۲4</b>                                   | محروبے کی خرید وفروخت<br>مسلان میں سرائ                                            |
| rra                                          | مسلمان میت کا پوسٹ مارتم<br>خون کا عطبیہ                                           |
| rra <sub>manerom</sub> ,                     | مون فا تطبیہ<br>روزہ دارکے لیے انہیلر (اسپرے یمپ) کے استعال کرنے کا حکم            |
| FF•                                          | رورہ درارے ہے ایک اور نہرے پیپ کے اسٹال کرنے کا میں است.<br>میت کے لیے نیاز وخیرات |
| PPA                                          | لطیفه گوئی ،شریعت کی نظر میں                                                       |
| rpe<br>rpe<br>rpa<br>rpz                     | ماں کی جان بچانے کے لیے جنین کا سقط                                                |
| YP*G                                         | ناخن ہالش کے ساتھ وضوا ورخسل                                                       |

| ************************************** | t15.15t                                                           |            |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| WWW                                    | تالى يجانا<br>شطرنج اورتاش كهيانا<br>گالى دينا<br>ناچنا<br>تاييات |            |
| III on some second                     | گال با ا                                                          |            |
| P. Contract Court Courties of          | بادا:                                                             |            |
| 172 any a man 2000.                    | ر د صلمته ب                                                       | 11.01      |
| Y (* ^ )                               | (0' 0' 1)6                                                        | حفاظمالكسر |
|                                        | كتابات                                                            |            |
|                                        |                                                                   |            |
|                                        |                                                                   |            |
|                                        |                                                                   |            |
|                                        |                                                                   |            |
|                                        |                                                                   | ·          |
|                                        |                                                                   |            |
|                                        |                                                                   |            |
|                                        |                                                                   |            |
|                                        |                                                                   |            |
|                                        |                                                                   |            |
|                                        |                                                                   |            |
|                                        |                                                                   | •          |
|                                        |                                                                   |            |
|                                        |                                                                   |            |
|                                        |                                                                   |            |
|                                        |                                                                   |            |
|                                        |                                                                   |            |
|                                        |                                                                   |            |

#### آغا زسطور

ہر مخلوق اللّٰد نتارک و تعالیٰ کے ناموں کا مظہر ہے، کیوں کہ خلقت، اللّٰہ کے اوصاف وات یں سے نہیں، بلکہ اوصاف فیعل میں سے نبے اور پر مختلف مخلوقات سے ظاہر ہوگی۔ چناں چدامیرالمونین ،امام المتفین حضرت علی علیدالسلام نے ارشاد فر مایا<sup>.</sup> "الحمدلله المتجلّى لخلقه بخلقه" نج البلاغ، خطيه ١٠٨) " حمد أس خداكى ، جوتخلّى ہوتا ہے اپنى گلوق برمخلوق كے ذريع - " یوں تو ہرمخلوق الٰہی اُس کی ذات کی تحلّی ہے، گراللہ نے انسان کواشرف المخلوقات اوراعلیٰ التجلّيات قرار دياہے، چناں چەمرداور عورت دونوں مخلوق انثرف الٰہی ہونے میں برابر ہیں،کین اس باب میں مرد دعورت کی تفریق کو فضیل سمجھا جا تا ہے، جو کہ قابلیِ اصلاح ہے۔سور ہُ مبار کہ نساء آمیہ میں موجو نفس واحدہ سے مراد انسان کی اصلیت، واقعیت ذات اور گوہر مراد ہے،جس میں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں، چناں چہ جتنا ایک مرد کی ترقی، بہتری ، تعلیم اور دیگر امور پر توجّہ دی جاتی ہے،اُ تنی ہیعورتوں کی تربیت اوراُن کی تعلیم برتو تبہ دینا ہوگی۔خاص طور پر مادری جذبے کے پیشِ نظر اور بچوں کی ماں سے زیادہ وابستگی کومیز نظر رکھتے ہوئے عور توں کوسیح دین دینا انتہائی ضروری ہے۔ بدبات بھی قابل ذکر ہے کہ صدر اسلام میں اصحاب پیفیر کے ساتھ صحابیات پیفیر اسلام کی ایک طومل فیرست اور اُن کے حالات زندگی تاریخ کا ایک حصہ ہیں، جو آج کی خواتین کو و پنداری، دین نبی اور دینی خدمات کی فراہمی کےسلسلے میں دعوت عمل دیتی ہے۔ دین فہمی اور حصول و من کودوحصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے،روزمر ہ کے وہ مسائل،جن کا انسان کوسامنا کرنا پڑتا ہےاوروہ مسائل جوزندگی کے سی مخصوص موڑیر پیش آسکتے ہیں،جنہیں تخصصی موضوعات سے تعبیر کیا جاتا ہے ، چناں چہ پہلی تنم روز مرتر ہ کے مسائل کا جاننا ہڑ خض پر'' واجب بینی'' ہے، جب کہ تصصی موضوعات کا حصول علم ، واجب كفائي شاركيا كياب

ایک روز برادر برزرگوارم جناب سیّدعباس زیدی (کتّن بھائی) جوایک خاندانی شخصیّت اور تربیت یا فته عزادار بیس، اللّداُن کے والدین کی مغفرت فر مائے، (آبین) ایک انتهائی بوسیدہ اور خستہ صفحات پر مشتمل کتاب لائے کہ شاید میرے کام آجائے گی۔ دیکھتے ہی اس کے صفحات پلئٹے شروع کیے ، تو معلوم ہُوا کہ بیہ کتاب شخ مفیدعا ۔ الرحمہ کی کتاب ''احکام النّماء'' کا ڈیڈ ھسوسال قدیم اُردو ترجمہ ہے، جو ہندوستان کے عظیم عالم دین محاد العلماء سیّد محمد صطفیٰ المعروف میر آغا مجتمد العصر رضوان الله تعالیٰ علیہ نے کیا ہے، جس کی زبان آج مستعمل نہیں ہے تجریر میں اوا اوکا فرق، جملوں میں تھدّم وتا خرکا فرق اور بعض الفاظ کا آج اُردو ہو لئے اور سیجھنے والوں میں متروک ہونے کا خیال ، دوسری عبان سرت الفاظ کا آج اُردو ہو گئے اور سیجھنے والوں میں متروک ہونے کا خیال ، دوسری عبان سرت مادر گرامی طام ہو بیگم بنت خورشید حسین کا انتقال ہوگیا ، اللہ ماغیلہ ماغیلہ ماغیلہ ماغیلہ و کو ملک و کرمک ۔

مرحومہ کے سوئم کے بعدایک دن مرحومہ کے فرزند تشریف لائے اور کہنے گئے، بتایے والدہ

کالیصال تواب کے لیے کیا کریں؟ چند باتوں ہیں ایک بات میری ذبان پریہ آئی کہ مرحومہ کے چہلم

کے موقع پرش مفید کی کتاب ''احکام النساء'' کا اُردو ترجمہ مرحوم میر آغا علیہ الرحمہ کی عظیم خدمت ہے

اُسے موجودہ مراجع تقلید کے فتو وں سے ہم آ ہنگ کر کے جدید مسائل کے ضمیعے کے ساتھ شاکع کیا

جائے ، جو آج کے ہرگھر کی ضرورت ہے اور خواتین کے لیے شری احکام پرعمل کا موقع فراہم کر بے

جائے ، جو آج کے ہرگھر کی ضرورت ہے اور خواتین کے لیے شری احکام پرعمل کا موقع فراہم کر بے

گی ۔ چنال چہ' باب العلم دارائتھیں '' کے حققین کی شب وروز محنت کے بعد بھر اللہ ایک اور کوشش پیش خدمت ہے۔ اس کتاب کا اصلی متن حاصل کرنے بھی اُستجمتہ الاسلام والمسلمین مولانا سیّدعلی افضل خدمت ہے۔ اس کتاب کا اصلی متن حاصل کرنے بھی آجھے تا الاسلام والمسلمین مولانا سیّدعلی افضل خدمت ہے۔ اس کتاب کا اصلی متن حاصل کرنے ورز ہو علمیہ تم کے مختلف کتب خانوں میں جا کراسے حاصل کیا۔

ای طرح دومرے ایڈیشن کی ضرورت ایوں پیش آئی کہ بیہ کتاب خواتین حتی مردوں کے استفادے کے لیے بہت تیزی سے عام ہوتی چلی گئی اور اس کے نسخے ختم ہوجانے کی صورت میں انتظارتھا کہ کوئی مومن اس کا دوسراا ٹیریش طبع کروائے ، چنا نچہ تتحدہ عرب امارات ( شارجہ ، امام بارگاہ علی رضا ) کےعشر ۂ اربعین کےموقع پر برا درعمران رضوی نے بیکار خیرا نجام دینے کا وعدہ کیا اور بحمراللہ اپنی والدہ کےابیصال ثواب کے لیے چھیوا کراستفا دۂ عام کے لیے پیش کررہے ہیں۔

قابل ذکر بات رہے کہ دوسرے ایڈیشن کے حاشیے اور ضمیے کی تحریر میں حضرات آیات عظام امام خمینی ؓ ، آقائے خوئیؓ ، آقائے گلپا کگائیؓ ، آقائے اراکیؓ ، آقائے فاضلؓ ، آقائے تعریزیؓ، آقائے بہجت ؓ ، آقائے خامنہ ای دام ظلہ ، آقائے سیتانی دام ظلہ ، آقائے صافی دام ظلہ ، آقائے وحید خراسانی دام ظلہ ، آقائے ناصر مکارم شیرازی اور آقائے بشیر خجنی دام ظلہ کے فقاوئی کو کھوظ نظر رکھا گیا ہے اور تمام مجہدین کے نزدیک متنق علیہ مسائل کو ترجے دی گئی ہے۔

اس سلسلے میں توضیح المسائل دواز دہ مراجع ،منہاج الصالحین ،توضیح المسائل آبیۃ اللّٰہ وحید خراسانی اورشیخ بشیرنجفی کے ساتھ ساتھ جدید مسائل کوسیڈمحس محمودی کی کتاب''مسائل جدیدعلاءاور مراجع تقلید کی نگاہ میں''سے بھی استفادہ کیا گیا ہے اور کوشش کی گئی ہے کہ مسئلہ شرعی میں اختلاف کی صورت میں مرجع تقلید کے نام سے اختلافی مسئلہ علیحدہ بیان کریں۔

یہاں باب انعلم دارانتحقیق کے مولفین و محققین جناب مولا نامجمہ لیتقوب شآہر آخوندی، جناب مولا نامجمہ لیتقوب شآہر آخوندی، جناب مولا نا غلام علی عار فی ، جناب مولا نامجمہ حسین کریمی فمی اور جناب محترم سیّد ذوالفقار حسین نقوی اور خاص کراس کتاب کے دوسرے ایڈیشن میں جناب مولا ناسیّدوصی حیدرزیدی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس علمی کام کوانتہائی توجّہ اور محنت ہے کمل کیا اللّہ ان سب کی توفیقات میں مزیداضا فیہ فرمائے۔ (آمین)

حيلاا باو،سنده، ياكتان

والسلام:

ستیرشهنشاه حسین نقوی قمی (مسئول باب العلم دارانتحقیق،کراچی) ربیع الاوّل ۱۳۳۱ هه، مارچ ۱۰۲۰ء

#### پيش لفظ

(از ناشر اوّل،مطبع مجمع البحرين باهتمام سيّد اصغر حسين) بسم الله الرّحمن الرّحيم

وَأَقِمُنَ الصَّلَاةَ وَآتِيُنَ الزَّكَاةَ وَأَطِعُنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

الحمد لله خالق الارض والسماء وجاعل الرجال قوامين على النساء

بيترجمه رساليهُ احكام النساء تصنيف جناب شيخ مفيدرهمة الله عليه جواحكام اورمسائل

شربیت جس پر ہماری جانیں فدا ہوں، پر شتمل ہے۔اس میں کتاب طہارے سے کتاب دیات سے مدروں سے میکان سے داروں اور اور میں فرقہ الترب الاجب والاجو اللہ النہ میں اللہ تاہد

تكمومنات ومكلفات زاد الله توفيقاتهن لاحسن الاعمال نفعتهن الله تعالى العمالية عالى الله تعالى الله تعالى الما الما يعالى المالية المال

باعمالهن يوم لا ينفع مال و لا بنون ، جيتر جمه وتاليف کيا ہے تمرة اسجر ة الارضى، فاصل جليل، نتبح نبيل، السيّد مصطفىٰ الملقب بمير آقا دام مجده السّامى، فرزندار جمند جناب عالى فخّار و

الامتار،سيّدا متكلمين حجة المتفقهين مجمع علوم دين مرجع السادات والمومنين المقدس الامجد سلطان

العلماء آقاسيّه محدادام الله ظله العالى على رؤس المومنين مادارت السلمو ات حول الارضين سنه ١٢٧

والسلام

اداره.....الكھنۇ

#### حضرت سلطان العلماء مجتبد العصرآ قاسيّه محد (حدّ بزرگوارمترجم)

ابن رساليهُ نافعه وعجاله رابعِه را كه خلاصه ترجمه احكام النساء تصنيف جناب شخ مفيد طاب ثراه 🎚 است،نورچىثم برخوردار،نضيلت آ ۋارسىدمصطفىٰ عرف مير آغاابن نورچىثم عمد ة العلمهاءسىدمحمد مادى مرحوم تالیف نموده ومسائل ضرورییة عدیدة وفوا ئدسدیدة دیگرعلاده برآنچه دراصل بوده افزوده ودر اوقات متعدده مجالس متنبدده ببرملا حظة من درآ ورده نفع الله بها سائر المومنين والمومنات وفقهم امانا لل لفعل الخيرات والحسنات وهوالموفق والمعين وبه تتعين حرره يوم الخبيس الثالث عشرمن رجب اكمر جب السنة ١٤٧٥ هـ

مهر مبارک سیّدمحد

#### حالات زندگی عماد العلماء مولاناسید محمصطفی میرآغا (مجتهد)

عمادالعلماء مولا ناسیّر محم مصطفی بن عمدة العلماء سیّد محمد ہادی رئیج الاول ۱۲۵۳ ہے ہیں لکھنو میں پیدا ہوئے۔ پدری، مادری اور سبی رشتے آل غفران مآب سے تھے۔ رسم لکھنو کے مطابق فنونِ سپہ گری سیکھے اور فقہی ماحول اوراجتہادی روایت کی بنا پرتعلیم وتر بیت حاصل کر کے اپنے والد اپنے ہمائی سیّد مہدی (متو فی ۲۷۱ ھ) اپنے مامول خلاصة العلماء سیّد مرتضی (متو فی ۲۷۱ ھ) اور ممتاز العلماء سیّد محمد تقی (متو فی ۲۸۱ ھ) سے منقولات ومعقولات میں پوری طرح کمال حاصل کیا اور فقہ واصول میں اجز زمی اجتہاد پایا۔ حدیث کی روایت اپنے اجداد سے کی علائے نجف و کیا اور فقہ واصول میں اجز زمی اجتہاد پایا۔ حدیث کی روایت اپنے اجداد سے کی علائے نجف و کی مطان قاطع نے آپ کی العلوم صاحب نجفی کی برھان قاطع نے آپ کی فقہی بصیرت دیکھ کراجازہ دیا۔

جناب سیّد محمد مصطفی (جن کا تاریخی اور زبان زدنام' میر آغا'' ہے ) شرعی معاملات
میں بے حد محتاط اور فقہ میں غیر معمولی قابلیت رکھتے تھے۔ جناب ممتاز العلماء سیّد محمد تقی کے بعد

پڑ صغیر کی مرجعیت اور اعلمیت کے درجے پر فائز ہوئے۔ اپنے دادا سلطان العلماء اور ماموں
ممتاز العلماء کے تمام مقلدین کے علاوہ حلقہ تقلید میں مزید وسعت دیکھی اور کم وبیش چالیس
سال تک شیعہ عوام اور خواص ، طلباء وعلماء کے مرجع عقیدت رہے۔ جناب میر آغا صاحب قبلہ
میں مرجع اعظم کے تمام خصوصیات موجود تھے ، عارف باللّہ ، متقی ، ذبین ، ذکی ، خلیق ، ہمدرد ، بخی ،
میں مرجع اعظم کے تمام خصوصیات موجود تھے ، عارف باللّہ ، متقی ، ذبین ، ذکی ، خلیق ، ہمدرد ، بخی ،
میں مرجع اعظم کے تمام خصوصیات موجود تھے ، عارف باللّہ ، متقی ، ذبین ، ذکی ، خلیق ، ہمدرد ، بخی ،

عوام سے اتن قربت ومحبت تھی کہ لوگ آپ کومحبوب سیجھتے تھے۔ ہرشخص ادب واحتر ام کرتا تھا۔ آصف الدولہ کی مسجد میں امام جمعہ و جماعت تھے۔لوگ اس دن آپ کی زیارت عام سے بہرہ ور ہوتے تھے۔ملک کے اخبارات ورسائل میں آپ کے فتو بے چھپتے ،شعراء آپ کی مدرح میں قصید نے کھتے تھے۔ شہرت واقتدار کا پچاس سالہ آفاب نصف النہار کو پہنچا۔ مرض نے صاحب فراش کیا اور پنجشنبہاارمضان المبارک ۱۳۲۳ ھے کو پیغام اجل پہنچ گیا۔شہر میں کہرام مچے گیا۔ دریا پرغسل و کفن کا انتظام ہوا (ککھنؤ میں دستورتھا کہ علاء وا کا بررؤسا کے جنازے دریا پرلے جا کرغسل دیتے تھے )غفران مآب کی امام بارگاہ میں دفن کیے گئے۔

جناب میرآ غانے ایک لا کھ سے زیادہ فتو ہے اور سوالوں کے جواب لکھے، جنہیں محفوظ نەكىيا چاسكالىكىن اس كےعلاوہ قلمى تالىفات ان كے خاندان میں محفوظ اور پچھشائع شدہ ہیں۔ تُصَامُف الله السيد المسيدة فسي مسائسل الاثنا عشريته الاستدلاليسه (طبع لكهنؤ ١٣٠٥ ص) كاحاشيه بر شرح كبير كتاب الطهارة اليب اقيت في احكام لمواقيت(عربي) ﴿ حواشي شرح لمعه ﴿ حواشي زبدة الاصول ﴿ حواشي مبادي لاصول، الصول، السي نتائج الافكار، الخريبنة المسائل اصول و فقه جاد لميس (عربي) المسائل متفرقه الهمايت البعوام فيقه و عقائد (اردو،مطبوعه) ﴿ كتاب الصلواة(اردو ترحمه) ﴿ تحفة المومنين ﴿ تحفة لعابدين ازاد المسافرين الرسالة طهارت نسوان الاحكام النساء (اردو ترجمه) ﴿ تشحيلُ الأذهبان في إركبان الإيمان (ترحمه اردو) ﴿ معرب عين الحيات ﴿ رساله در مصائب حضرت سيّد الشهداء عليه السلام (عربي). ﴿ موعظة فاخره(اردو) ﴿عقائد اماميه. ﴿جدول احكام ضروريه ﴿تحفة السائلين. ﴿جدول تماريخ سعدو نحس ﴿كفايت السائلين ﴿دفع الشبهات. ﴿احكام مصطفويه ﴿حوابات مسائل مشكله ﴿مفتاح الجنة ﴿نحات الدارين ﴿عجالة مـفـجعه در عقد امّ كلثوم(تاريخ) ، شرح دعائر عديله ، نخبة الاذكار ، حواشي شرح حامي (نحو ،عربي) الششرح ثانيه (صرف،عربي)

### شيخ مفيدً كالمخضرتعارف

آپ کا اسم گرامی محمد بن محمد بن نعمان بن عبد السلام بن جابر بن نعمان بن سعید بن جبیر ،کنیت ' ابو عبدالله'' اور لقب' مفید'' ہے۔آپ کو ابن معلّم بھی کہا جا تا ہے، کیونکہ آپ کے والد گرامی معلّم شھے۔آپ ااذی القعدہ ۳۳۸ پاسسی ۳۳۸ ہجری (مطابق ۹۴۸ یا ۹۵۰ عیسوی) بغداد سے دجیل کی جانب ۳۳میل دورقصبہ عکم کی میں پیدا ہوئے۔

آپ ملت اسلامیہ کے جلیل عالم و ہزرگ اوراپ وقت کے قائداوراستاد ہے۔ آپ کے ابعد جتنے علاء ہوئے انہوں نے آپ سے استفادہ کیا۔ آپ کو فقہ وکلام کا بادشاہ ، روایت میں انہائی موثق اور معتبر اوراعلم وقت قرار دیا۔ آپ کی مرجعیت آپ کی ذات میں مخصرتھی۔ آپ عالی دماغ ، باریک بین اور روثن فکر ہے۔ آپ کی تقریباً دوسوتھنیفات ہیں۔ قابل ذکر بات ہے کہ آپ کے علمی کارنا موں ، اہل بیت پنجم کے دفاع میں کامیاب مناظر وں اور شیعیان حیدر کراڑ کے لیے مضبوط پشت پناہ ہونے کی وجہ سے حصرت امام زمانہ مجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی جانب سے آپ کو مفید کا لقب عطا کیا گیا۔ وہ تو قیع جو امام عصر کے الفاظ پر مشتمل ہے ، یوں ہے للا نے السد بدوالمولی الرشید الشیخ المفید ابی عبداللہ محمد بن محمد بیاں اوام اللہ اعزاز فی ۔ اور وہ اشعار بھی جو شیخ مفیدگی قبر پر بھی لکھے ہوئے ہیں ، امام زمانہ سے منسوب ہیں۔

آپ کی وفات ۳ رمضان المبارک ۱۳۳۸ ہجری مطابق ۲<u>۳ اسے</u> عیسوی شب جمعہ میں ہوئی۔ نماز جنازہ آپ کے مثا گردرشیدعلاّ مہستیدمرتضٰی علم الہدی نے میدان اشنان میں پڑھائی لوگوں کی اتنی کثرت تھی کہ بیدوسیع وعریض میدان ننگ ہوگیا۔ پہلے آپ کوگھر میں دفن کیا گیا اور کئی سال بعد کاظمینن میں امام محمد تقی علیہ السلام کے قدموں میں شخ ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولو کیڈ کے پہلو میں منتقل کردیا گیا۔

(تذكرة الاطهار، ترجمه كتاب الارشاد،علامه شخ مفيدٌ، ناشراماميه بهليكيشنز لا الصالع لا جور)

#### مقدمه مترجم

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين وَالصّلواة على محمّد خاتم النّبيين و اهل بيته الطّيبين

#### الطّاهرين

ریں اما بعد ابخنی ندرہے کہ بیتر جمہ رسالہ احکام النساء کا ہے، جس کو شخ مفید علیہ الرحمہ نے ا زبان عربی میں تصنیف فرمایا ہے، جو شتمل ہے عور توں کے اکثر احکام اور مرداور عور توں کے بعض مشترک احکام پر، جس کی تفصیل بہت ہے ابواب کی شکل میں اصل رسالے کی ترتیب کے مطابق بیان کی گئی ہے واللہ ولی التوفیق۔

#### بإب اوّل:

#### عفائد

ان چیزوں کے بیان میں ہے کہ جن کا جاننا ہر مکلّف پرواجب ہے۔ پس جان لو کہ ہرمکلف پر واجب ہے، جا ہے مرد ہو یاعورت کہ وہ اعتقا در کھے کہ خدا ایک ہے اوراس کا کوئی شریک نہیں اور وہ اپنی مخلوقات میں کسی سے مشابہہ نہیں اور وہ عاول ہے اورتمام قبائح اورنقائص سے منزہ ہے،اوراعتقاد رکھنا واجب ہے کہ قیامت وہ دن ہے،جب مردے اپنی قبروں سے باہرآئیں گے اور زندہ کیے جائیں گے اوران سے حساب و کتاب لیا جائے گا،اور جنت و دوزخ حق ہے،اور پیاعتقاد رکھنا بھی واجب ہے کہ جناب رسالتمآب حضرت محمر بن عبدالله سنطيقية بيغمبر برحق اورالله كي طرف سيضلق كي مدايت كے ليے جھيجے گئے أُ ہیں اور آنخضرت پر نبوتیں اور رسالتیں ختم ہوجاتی ہیں یعنی ان کے بعد کوئی پیغمبرنہیں ہے اور 🖁 واجب ہےا قرار کرنا اور ہراُس بات کوحق جاننا جو پیغیبر ٹنے اپنی امت سے واجبات اورمحر مات کے باب میں ارشاد فرمائی ہے۔مثلاً طہارت،نماز، زکو ۃ جس،روز ہ اور جج اگراس کی شرائط یائی جائیں، کا واجب ہونا۔اوراسی طرح شراب،غنا، وغیرہ کا حرام ہونا۔اور واجب ہےحضرت علی بن ابی طالب امیر المونین علیه السلام کی امامت براعتقاد رکھنا اور بیرماننا کہ وہ پینمبر کےخلیفہ برحق ہیں۔اورانہیں بعداز پیٹمبر ساری امت پرافضل ومقدم جاننا ضروری ہے۔اوران کی دوستی گویارسول کی دوستی اوران سے دشمنی گویارسول سے دشمنی ہے۔اور بیراعتقادرکھنا کہ حضرت علی علیہ السلام نے بھی کوئی قدم سوائے طریق حق اور راہ راست کے اختیار نہیں کیا۔اور ان کے دوست اورمحبوں سے دوتی اوران کے دشمنوں سے دشمنی کوفریضہ سمجھے، بلاشبہ وہ عذاب الیم سے نجات پائے گا، جو حضرت علی علیہ السلام سے پہلے رسول مختار علیہ کے کسی اور کوخلیفہ نہ جانتا

ہو\_( اورجس نے ان کےعلاوہ آنخضرت کی پہلی خلافت کا دعویٰ کیا ہےوہ غاصب اور کا ذب ہے۔)اور بعداز وفات امیر المونینُ آنخضرتُ کےخلیفہ امام خلق کے بڑے بیٹے حضرت امام تٌ نے اوران کے بعد حضرت امام حسینً اوران کے بعد حضرت امام زین العابدینٌ اوران لے بعد حضرت امام محمد باقر ؓ اوران کے بعد حضرت امام جعفرصا دق ؓ اوران کے بعد حضرت امام موسیٰ کاظمٌ اوران کے بعد حضرت امام علی رضًا اوران کے بعد حضرت امام مجمدٌ بقی " اوران کے بعد حضرت امام علی اُنقی " اوران کے بعد حضرت امام حسن اُلعسکری" اوران کے بعد حضرت امام محرمبدي صاحب الزمال عجل الله تعالى فرجه الشريف ميں \_اور بيسب كےسب امام برحق ميں اور رسول خدا ﷺ نے ان سب کے امام ہونے کی خبر دی ہے۔سب پر واجب ہے کہ اللہ کی رضایت ،اطاعت اور تابعداری کی خاطران سے محبت کریں اوران کے دشمنوں سے بے زاری کریں،اور امام دواز دھم حضرت صاحب الزمالؑ کے زندہ ہونے پر اعتقاد رکھنا اور ان کے عائب ہونے کا اعتقاد رکھنا کہ جب اللہ تھم دے گا تو وہ ظاہر ہوں گے اور اس جہان کوعدل و نصاف سے بھر دیں گے ، واجب ہے۔ اور اس بات پر اعتقاد رکھنا کہ بیرسب امام تمام مخلوقات الهبيه مين اقضل ترين ستيال ہيں۔اور برادران ايماني سے دوستی اورمسلمانوں کو مدايت ونصيحت ر ٹاسب پرواجب ہے

#### دوسراباب:

#### طپارت

ان احکام کا بیان ہے، جومردوں اورعورتوں کی نسبت مختلف ہیں۔ پہلے باب میں ذکر مہوا کہ طہارت ونماز سب پر واجب ہے ، کین طہارت کی کیفیت مردوں اورعورتوں کی نسبت مختلف ہے۔ اور مسائل طہارت میں سے ایک استبراء کرنا ہے(۱)۔ پس جب مرداستبراء کر بے تو طول میں کرے اور اگر عورت استبراء کر بو عوض میں کرے، یعنی فرج کے دونوں پہلوؤں کو اس قدر دبائے کہ بیشا ب کے قطرات وہاں باقی نہ رہیں۔ اور جس وقت مردوضو میں ہاتھوں کو کہنوں سے دھونے لگے تو سنت ہے کہ پہلے ہاتھ کی بشت پر پانی ڈالے اور اگر عورت ہاتھ کو میں مہنوں سے دھونے لگے تو سنت ہے کہ پہلے ہاتھ کی بشت پر پانی ڈالے اور اگر عورت ہاتھ وضو میں مرکامسے کریں تو سرکے اگلے جھے پرتین انگلیوں کی مقدار پرمسے کریں۔ (۲)

(1) رساليهُ توضيح المسائل بصفحه ٣٨ ، آيت الله تيمر مزى·

(٢) چېرے اور باتھوں کو دھوتے و فت نيت کے ساتھ دھونا وضو ميں واجب ہے۔ (آيت الله بهجت)

مترجم كابيان:

و ہم ہمیں۔ اگر مردوں کے سرکے بال چھوٹے ہوں تو اُنہی پڑسے کریں اورا گر بال بڑے ہوں تو عورتوں کی طرح مانگ تکال کرمسے کریں۔

متن:

عورتوں کے اس تھم میں انہیں تخفیف دی گئی ہے کہ اگر وضواس نماز کے لیے کر رہی ہیں، جس میں معمولا عورتیں مقعد (اسکارف) باند ھے رکھتی ہیں جیسے نماز ظہر ،عصر یا عشاء تواس وقت مقعد کے اندرصرف ایک انگی ڈال کرمس کر سکتی ہیں، لیکن اگر نماز فجر کی یا مغرب کی ہوجس میں معمولاً وہ مقعد نہیں پہنے رہتیں تو مردوں کی طرح انہیں بھی تین انگلیوں ہے سے کرنا ہوگا اور پر تخفیف اس وجہ سے ہے کہ انہیں مقعد اتار نے میں مشقت اور ایذانہ ہو، اگر چہ افضل اور بہتر یہی ہے کہ ہروضو میں مسے کے وقت مقعد کو اتنا سر کادے کہ تین انگلیوں کی مقد ارکے مطابق مسے کرلیا جائے۔

فصل:(استبراء)

جس مردکواحتلام ہو، لینی اس کی منی خارج ہویا وہ جماع کرے، اگر چہاں میں انزال نہ ہوا ہو، تب بھی اس پڑنسل جنابت واجب ہے۔اور غسل سے پہلے سنت ہے کہ پیشاب کے ذریعے استبراء کر بے(۱) اورا گراستبراء کرنے اور غسل کرنے کے بعد کوئی رطوبت مخرج بول سے خارج ہو اور اسے پھرسے غسل بجالانا ہوگا۔ مگر عورتوں کے لیے بیتھم نہیں ہے (بیعنی عورتوں کو احتلام نہیں ہوتا،اورا گرجماع کے سبب ان پڑنسل جنابت واجب ہوجائے تو غسل سے پہلے بیشاب

ا پیسل سے پہلے بییثاب کے ذریعے استبراء کرنا چاہیے تا کہ مجریٰ (بییثاب کی نالی) میں یا قیما ندہ ذرات نکل جائمیں۔ کے ذریعے استبراء کرنا ان پریمی مستوب ہے،البتہ جو استبراء نذکر ہے اور پکچور طوبت بھی عشل کے بعد خارج ہوتو اس پراعا دوشن شروری ٹییس ہے)۔

#### تيسراباب

#### حیض،استحاضہ،نفاس

یہ باب حیض کے بیان میں ہے ۔ پس اگرعورتوں کوخون حیض آئے تو نماز کو ترک کردیں اورمسجدوں میں تو قف نہ کریں اور اگر کوئی کام ضروری ہوتو راہ چلتے ہوئے مسجد سے گزرتے ہوئے اسے انجام دیں۔(1)

ا بمجدوں میں تو تف کرنا حائض کے لیے حرام ہے اگر کوئی کام پیش آئے تو ایک دروازے سے داخل اور دوسرے دروازے سے خارج ہوتے ہوئے انجام دے۔احتیاط واجب بیہ ہے کہ اماموں کے روضوں میں تو قف ندکرے۔(توضیح المسائل اما خمینیؓ،مسئلہ۳۵۵)

خون حیض: اس خون کوکہا جا تاہے جو ہر ماہ میں چند دن عورتوں کے رحم سے خارج ہوتا ہے۔

علامتیں:خون حیض کی علامت میہ ہے اسوزش کے ساتھ اور اچھلتا ہوا نکلتا ہے۔ ۲ ۔ گاڑھا ہوتا ہے۔ ۳ \_ رنگ میں سرخ یاسرخی مائل ہوتا ہے ہے گرم ہوتا ہے۔

(امام ثمينيٌ توضيح المسائل،مسئله ۴۳۵م نقل ازاحكام بإنوان صفحه ۲۱،۷۱)

نوٹ: ان صفات کی طرف شک کی صورت میں رجوع کیاجا تا ہے در ندوہ خون جس کے ہارے میں بقین پیدا ہوجائے کہ یہی خون حیض ہےاگر چدان صفات پر شتمل نہ ہوتب بھی حیض ہی کہلائے گاادر حیض کے احکام اس میرجاری ہوں گے۔ (تحریرالوسیلہ امام ٹمینی فصل فی غسل الحیض )

#### محقق حيض كي شرطين:

ا:بلوغ۔ ۱۔ یا کسہ کی عمر تک چینچنے سے پہلے دیکھے،۳۔ تین دن سے کم کا نہ ہو۔ ۶۰۔ دس دنوں سے زیادہ نہ ہو۔ ۵۔ تین دن پے در پے آئے۔ ۲۔ تین دنوں میں استمرار رہے۔ ۷۔ دوحیض کے درمیان کم سے کم دس دنوں کا فاصلہ ہو۔ (البسته بیتهم سوائے مسجدالنبوی اور مسجد الحرام کے ہے، جن میں مطلقاً داخل ہونا حرام ہے) اور سنت ہے کہ حائض نماز کے وقت وضوکر ہے اور قبلہ رخ ہو کر بیٹھے اور بیذ کر سب حان اللہ اللہ واللہ اکبر اپنی زبان پر جاری کرے ۔ اور اپنے گنا ہوں سے استعفار کرے اور محر والی محر پر اتنی دیر تک درود پڑھتی رہے جشنی دیر وہ طہارت کی حالت میں نماز پڑھتی ہے۔ (۱)

اوران عورتوں کے شوہروں پرواجب ہے ایا م حیض میں ان سے مقاربت نہ کریں اور آتا پر لازم ہے کہ اپنی کنیز سے وطی انجام نہ دے ، یہاں تک کہ وہ پاک ہوجائے جیسا کہ حق تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا:و لا تقربو ہن حتیٰ یطھرن....۔(۲)

.....

ا۔ایام حیض میںعورتیں نمازیومیہزک کریں گی اور بعد میں اس کی قضا بجالا ناواجب نہیں ہے گر ماہ رمضان کے وہ روزے جو ایام حیض میں قضا ہوئے ہوں،ان کی قضا بجالانا واجب ہے(امام خمینی ، آقائے،سیتانی،آقائے مکارم شیرازی)

۱-۱مام خمینی ایام حیض میں عورت سے مباشرت کرنا حرام ہے۔اگر چہ ختنہ گاہ کی مقدار بھی داخل ہواور انزال انہو۔اگر جماع کرے تو نتیج المسائل مسئلہا ۲۵؍ آقائے سیستانی اگر جماع کرے تو اسے جائے ہے۔مسئلہ ۲۵؍ گانفصیل کے مطابق تو شیح المسائل مسئلہا ۲۵؍ آقائے سیستانی اگر مردا پی زوجہ سے حالت حیض میں مباشرت کرے تو اسے چاہیے کہ استغفار کرے اور احتیاط مستحب سے ہے کہ تفارہ دے۔ کفارے کی مقدار رہے کہ حیض کے ابتدائی دنوں میں ہوا تھارہ چنے کے برابر اور حیض کے ابتدائی دنوں میں ساڑھے چار چنے کے برابر اور حیض کے آخری ایام میں ساڑھے چار چنے کے برابر اور حیض کے آخری ایام میں ساڑھے چار چنے کے برابر اور حیض کے آخری ایام میں ساڑھے چار چنے کے برابر اور حیض اور جنہیں بلکہ بہتر ہے۔

اور حیض کی کم سے کم مدت تین شابند روز (تین دن اور رات) ہے جبکہ زیادہ سے زیادہ دس دیادہ دوں دن اور دس رات ہے۔(۱) پس اگرتین دن سے کم اور دس دن سے زیادہ ہوتو وہ خون حیف نہیں ،اور جب خون آنا موقوف ہوجائے تو عورت پرلازم ہے کہ وہ اس طرح سے استبراء کرے کہ روئی یا کپڑا اپنے فرج کے اندر داخل کرے کہ اگر اس میں خون آجائے تو اپنے آپ کو نجس سمجھا اور اگر وہ کپڑا اسپنے فرج کے اندر داخل کرنے کے بعد وضو کرے اور پھڑ مسل جنابت کی وہ کپڑا اصاف لکلے تو فرج کو پاک کرنے کے بعد وضو کرے اور پھڑ مسل جنابت کی ترتیب کے مطابق انجام دے۔ اور اگرخون دودن یا ایک دن آیا ہوتو وہ خون حیض نہیں ۔ ایسے میں دودن یا ایک دن ترک شدہ نمازوں کی قضا کرنا واجب ہے۔ اور اگرخون دس دن سے زیادہ آیا ہواس طرح کہ بھی میں منقطع نہ ہوا ہوتو وہ خون حیض نہیں ہے بلکہ خون استحاضہ ہے۔ پس آیا ہواس طرح کہ بھی میں منقطع نہ ہوا ہوتو وہ خون حیض نہیں ہے بلکہ خون استحاضہ ہے۔ پس آیا ہواس طرح کہ بھی میں منقطع نہ ہوا ہوتو وہ خون حیض نہیں ہے بلکہ خون استحاضہ ہے۔ پس آیا ہواس طرح کہ بھی میں منقطع نہ ہوا ہوتو وہ خون حیض نہیں ہے بلکہ خون استحاضہ ہے۔ پس آیا رہویں دن صبح سے قبل یا صبح کے دفت میسل کرنا واجب ہے۔ اور نماز پڑ ھنا شروع کر دے۔

ا حیض کی کم سے کم مدت تین دن اور زیادہ سے زیادہ مدت دس دن ہے۔لبندااگر پہلے دن کی صبح ہے تیسر ہے ون کی مغرب تک پے در پے خون آتا رہے اور بند نہ ہونو حیض کہلائے گا۔اور دس دن سے تجاوز کرنے والا خون حیض نہیں استحاضہ کہلائے گا۔امام خمین گ ،آتا ہے سیستانی ،آتا کے خامندای اور آتا ہے مکارم شیرازی اس فتو سے پرمشفق ہیں ۔

مسئلہ:اگر نتین دن سے کم خون دیکھے اور پاک ہوجائے اور پھر تین دن کے بعد دوبارہ خون دیکھے تو پہلاخون حیض نہیں بلکہ دوسراخون حیض ہے۔

م تا مے سیستانی ووسراخون حیض ہے اگراس میں حیض کی علامتیں پائی جا کیں۔

آ قائے خامندای وامام ٹمیٹی میں دن استمرار کے ساتھ خون آنامعتبر ہے لیکن بیضروری نہیں ہے کہ پورے تین دن خون باہر نکاتا رہے بلکہ فرج کے اندرونی جھے میں ہوتو کافی ہے۔اگر تین دنوں میں تھوڑی مدت کے لیے اس طرح پاک ہوجائے کہ بیکہاجا سکے کہ تین دن اس کے فرج میں خون تھا تب بھی چیف شار ہوگا۔

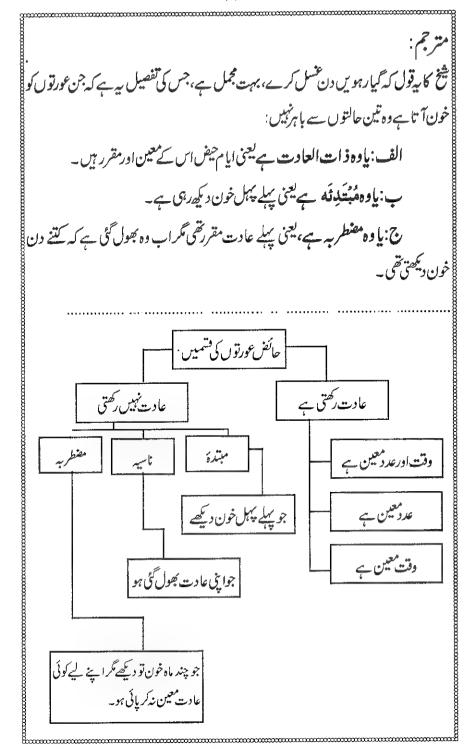

پس اگروہ ذات العادت ہواوراس کا خون ایام عادت سے زیادہ آئے تو اس کواستحضار کرنالازم ہے، یعنی قول مشہور کی بنایر دودن یا ایک دن حیف سمجھے گی اور نماز روز ہ ترک کرے گی اوران دویا ا بک دن کے بعداستحاضہ شار کر ہے گی ،اورا گربہخون دس دن کےاندررک جائے تو واضح ہے کہ ہ اسارے ایام ،ایام حیض شار ہوں گے ۔اور اس طرح روز وں کی قضا کرے گی اور خون *کے ر*ک جانے کے بعد غسل حیض کی نیت سے غسل کرے گی ،اور اگر خون دس دن سے زیادہ تجاوز كرجائة فقط ايام عادت كوحض اورباقي كواسخاضة اركركي اورباقي ايام ك لياسخاضه کے تھم پر عمل کرے گی۔ گیار ہویں دن مصنف نے جوشس کرنے کا فرمایا ہے وہ صرف ایک صورت میں ہوسکتا ہے کہ فرض کیا جائے کہ اس کی عادت پورے دس دن کی تھی چنانچہ جب ایا م عادت سے خون نے تجاوز کیا تو گویا دس دن کے بعد تجاوز شار ہوگا۔اس طرح اسے گیار ہویں ۔ ون عنسل کرنے کا حکم دیا ہے۔البتہ ایسی عورت عنسل حیض بجالائے گی کیکن جب تک خون آتا ر ہے گا استحاضہ کے تھم بڑمل کر ہے گی۔اور وہ تورت جس کی عادت مقرر نہیں ہے جا ہے وہ مبتد ہ هو یا مضطربه قول مشهور کی بنایر دونوں کوخون دیکھتے ہی حائض کا تھم جاری کرنا ہوگا۔اورا گرتین دن سے کم اور دس دن سے زیادہ نہآئے وہ سب خون حیض ہوگااورا گردس دن سے زیادہ تجاوز کر ﴾ جائے نو وہ رجوع کرے گی دونوں تمیز کی طرف پیعنی اس میں حیض کی علامتیں یا ئی جا <sup>ئ</sup>یں تو حیض اوراگر استحاضه کی علامتیں یائی جا ئیں تو اسے استحاضہ قرار دے گی بشرط پیہ کہ جس میں حیض کی علامتیں یائی جائیں دس دن سے زیادہ اور تین دن سے کم نہ ہو۔

اس کےعلاوہ احکام حائض طہارت کی مفصل کتا بوں میں موجود ہیں ہفصیل منظور نظر ہوتو رجوع کیا جائے۔

متن:

مصنف فرماتے ہیں کہ حایض پرجس طرح واجب نمازیں اور سنتی نمازیں جائز نہیں

ای طرح واجب اورسنتی روز ہے بھی جائز نہیں اور اسے قبر رسول خدا علیہ اور قبو رائمہ علیهم السلام ك قريب بھى نہيں جانا جا ہے۔اگر جدان عتبات عاليات كے دروازے پر تو قف كرنے میں کوئی مضا نقتہ نہیں۔اور ان مقامات مقدسہ میں نماز بیڑھنے کے مقرر مقامات پر واخل نہ ہو۔طواف خانہ کعبہٰ بیں کرسکتی گرسعی کرناصفاومروہ کے درمیان جائز ہے۔ مبشحروں پر حاضر نہ ہو وہ حالت حیض میں احرام باندھ سکتی ہے اگر چہ احرام حج کا ہو باعمر ہے کا 'کیکن میچد نبوی اور میجد حرام میں اس کا داخل ہونا اور دیگر مسجدوں میں تو قف کرنا حرام ہے۔ جسے پیپلے بھی بیان کیا جاچکا ہے۔اگر کوئی عورت احرام باندھنے کا ارادہ کرے( اور وفت میں تنگی ہو ) اور اسی اثناء میں وہ حائض ہوجائے تو احرام باندھ سکتی ہے مگر نمازیں نہ پڑھے۔ کیوں کہ اس برحائض کا حکم جاری ہے اور جائز نہیں ہے حائض اور نفساء کو اور مجنب کو کہ وہ قر آن کے حروف کو ہاتھ لگا کیں لیکن قر آن شریف اگر جز دان میں ہوتو اٹھانا جائز ہے اور اس طرح اوراق کے حاشیوں کو چھونا ہا قرآن کی جلد کو ہاتھ لگاناا گرحرفوں تک ہاتھ نہ پہنچے تو ہوسکتا ہے۔لیکن بہتریہ ہے کہ قرآن کی تعظیم کی وجہ سے ان سب باتوں سے پر ہیز کرے۔اور اسی طرح حائف کے لیے جائز ہے کہ ایک آبیت سے سات آیتوں تک پڑھ سکتی ہے اور اس سے زیادہ نہ پڑھے۔ مترجم:

قول مشہور بیہ ہے(۱) کہ حائض کا سات آ پیوں سے زیادہ قر آن کی تلاوت کرنا مکروہ

۔اوقات نماز کےعلاوہ حائض کے لیےسات آپیوں کی تلاوت بھی کراہت ہے۔

( توشيخ المسائل مراجع ،مسئله ۷۲۸ يعروة الوَّقِيٰ جا ،ص ۱۳۴۸ ،مسئله ۱۳، ۱۰ احکام الحائض )

أ قائے وحد خراسانی:

قر آن ساتھ رکھنے اور پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(مسكليس ١٨٨)

ہے اورستر آیتوں سے زیادہ پڑھنا کراہت شدیدہ ہے۔ بعض علماء نے اسے مطلقاً مکروہ کہا اور بعض نے حرام بھی کہا ہے اوریہی شیخ مفیرؓ کا قول ہے۔

متن

مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جاروہ سورے جوعز ائم کہلاتے ہیں یعنی الم سجدہ جم من

سجدہ بسورہ بنجم اور سورہ اقراء ان میں سے کسی ایک آیت کا پڑھنا حائف کے لیے جائز نہیں(۱) کیونکہ ان جاروں سوروں میں تجدہ واجب ہے اور اسی سبب سے ان سوروں کی حرمت

اور منزلت زیادہ ہے،اور یہی حکم نفساءاور مجنب کے لیے بھی ہے،اور جوشخص نجس ہواور آیت بحدہ واجب کو سنے تو اسے قبلہ رخ سجدہ کرنا ہوگا،اگر چہ اسے طہارت میسر نہ ہو۔اور ان حیار سوروں

ر بہب رحت بہاں جہاں قرآن میں آیت سجدہ ہے ان کے سننے پر سجدہ کرنا واجب نہیں بلکہ سنت کے علاوہ جہاں جہاں قرآن میں آیت سجدہ ہے ان کے سننے پر سجدہ کرنا واجب نہیں بلکہ سنت

ہے۔ چنانچہ حائض نفساء اور مجنب کے لیے مشحب سجدوں کو انجام دینے میں کوئی مضا کقیہ

نہیں۔البتہ فرج پررکھا ہوا کپڑا دھوئے ،اور ہاتھوں کو پاک کرےاور ان کا پسینہ نجس نہیں ہے، لہذاان کپڑوں میں طاہرانسان نماز پڑھ سکتا ہے اگران کپڑوں پرکوئی ظاہری نجاست نہ لگی ہو۔

فصل:(روئی یا کپڑے کا استعال)

ا گرعورتوں کوخون استحاضہ آئے تو ان پرلازم ہے کہوہ اپنے فرج کوروئی یا اور کپڑے سے اس طرح باندھیں کہنجاست باہر نہ نکلے۔

(استحاضة قليله)اگرخون اتنامو كه ده روئی پا كپڑے كى سطح سے زياده نه ہوتو وہ استحاضة

ا۔ یہاں تک کہ ان سورتوں میں ہے ایک حرف بھی پڑھنا حرام ہے،لیکن تجدے والی سورتوں کوسننا حرام نہیں ،اگرسحدےوالی آبات کومن لباتو سجدہ بجالائے۔

(عروة الوُقْتَل ج]،ص٣٣٥، احكام الحيض، بحوالهُ احكام بانوان، ص٨٨)

قلیلہ ہے۔ اور اس کا تھم یہ ہے کہ ہر نماز کے وقت روئی اور کپڑے کو بدلے اور ہر نماز کے لیے (نماز پنجگانہ) علیحدہ علیحدہ وضو کرے۔ چاہے پہلے والا وضو باطل ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔ (استحاضہ متوسطہ) اور اگرخون روئی اور کپڑے کی دوسری سطح کوتر کردے اورخون ظاہر ہونے لگے تو استحاضہ متوسطہ ہے اور اس کا تھم یہ ہے کہ نماز ضبح کے وقت نجس روئی اور کپڑے کو بدل کراپنے فرج کو دھوئے اور پاک کپڑا اس پر باندھے اور وضو کے بحد شسل استحاضہ نماز فبحر کے لیے انجام دے جوکہ نماز شب سے قبل یمی شسل انجام دے جوکہ نماز فبحر کے لیے انجام دے۔ اگر دہ نماز شب پڑھتی ہے تو نماز شب سے قبل یمی شسل انجام دے جوکہ نماز فبحر کے لیے کافی ہوگا۔ اور اسے دوسر کے شسل کی احتیاج نہیں ہے۔ اور اگر پاک کپڑا ااور روئی بدلنے سے پہلے وضو کرکے شسل بجالائے تو احوط میہ ہے کہ باقی نماز وں کے لیے فقط وضو کرنا کافی ہے۔ البتہ ہر نماز کے لیے علیحدہ وضوکر ہے گی، ایک وضو سے دونماز بین نہیں پڑھ سکتی اور اسی طرح روئی اور کپڑے کو ہر نماز سے پہلے بدلنا ہوگا۔

(استحاضہ کثیرہ) اورا گرخون اس قدر ہو کہ روئی اور کیڑاڈ وب جائے اور دہ ٹیکنے گئے تو جائے اور دہ ٹیکنے گئے تو جائے اور دہ ٹیکنے گئے تو جیسا کہ او پر بیان ہوا اسے ہرنماز سے پہلے تبدیل کرنا ہوگا۔اور دن ورات میں تین غسل انجام دینے ہوں گے۔ یعنی ظہر وعصر کی نماز غسل کے بعد بجالائے اوراسی طرح مغرب وعشا کے لیے پہلے غسل انجام دے۔البتہ نماز مغرب وعشا کے درمیان نوافل کو نہ پڑھے اورا گرنماز شب پڑھتی ہے۔ اسے چو تھے غسل کی ہے تو اس سے پہلے غسل انجام دے اور اسی غسل کی خرورت نہیں۔اورا گرنماز شب نہیں پڑھتی تو پھر تیسر نے غسل کو فجر سے پہلے انجام دے اور اس کے بعد نماز فجر سے پہلے انجام دے اور اس

فصل: (صفات وعلامات ِخون)

جب خون حیض اورخون استحاضہ میں شک ہور ہا ہوتو ہر ایک کے اوصاف کی طرف جوع کیا جائے گا۔پس اگرخون غلیظ ہواور سیاہی مائل ہواور اس میں نکلتے وقت سوزش اور حرارت محسوس کی جائے تو وہ خون حیض ہے اوراگر رقیق اور زردی مائل ہوا ور بغیر سوزش کے نکاتا ہو بلکہ بھی اس کے نکلنے پر سر دی بھی محسوس ہوتی ہوتو وہ استحاضہ ہے۔اس طرح اگر عورت کی عادت حیض مقررہے مثلاً پانچے دن ، یا آٹھ دن آتا ہے اوراس مرتبہ دس دن سے بھی زیا دہ آیا ہوتو اپنے ایام عادت میں دیکھا ہوا خون حیض شار کرے گی اور اسے نماز وروزہ ترک کرنا ہوگا اور ان اپنے ایام عادت میں دیکھا ہوا خون حیض شار کرے گی اور اسے نماز وروزہ ترک کرنا ہوگا اور ان ایام کے بعد اس خون کو استحاضہ بچھ ایام کے بعد والے ایام کے لیے استحضار کر بے بعنی دویا ایک دن کے بعد اس خون کو استحاضہ بچھ کر تھم استحاضہ پر عمل کرے گی ۔ جیسا کہ او پر بیان ہو چکا ہے اور اگر اس کی عادت مقرر و معین شہیں ہے یا وہ مضطربہ ہے یا مبتدہ تو یہ دونوں احتیاط پر عمل کرے گی جیسا کہ قویہ دونوں احتیاط پر عمل کرے گی جیسا کہ قصیلی کا بوں میں کہما جا چکا ہے۔

## فصل: (حالت حیض میں نمازروزوں کے احکام)

حائض پرنمازوں کی قضالاز منہیں ، مگران ایام میں ترک ہونے والے روزوں کی قضا
واجب ہے اور اسی طرح نفساء کا حکم بھی یہی ہے۔(۱) سنتی روزوں کی قضا ضروری نہیں مگر قضا
کرنے کا ثواب بھی ہے۔لیکن ایام حیض میں ترک ہونے والی نمازوں کی سی حال میں قضانہیں
ہے۔اورا گرعورت روزے کی حالت میں حیض دیکھے تواسے فوراً افظاری کرنا ہوگی۔اوراس دن
کے روزے کی قضاانجام دینا واجب ہوگا اگر چہ ایک لمحے کا دن بھی باقی رہ گیا ہو۔اوراس طرح
اگر کوئی عورت حائض ہواور ماہ رمضان کی پہلی تاریخ کو طلوع آفاب کے بعد پاک ہوجائے تواس دن شام

ا۔احتیاط واجب کی بنا پروہ روز ہے جونذر کی وجہ سے واجب ہوئے تنصے اور ایام حیض میں نہیں رکھ تکی ہے،ان کی قضا کرے۔( آیۃ اللہ سیستانی ،رسالۂ مراجع ،مسئلہ ۲۹۹)

آ قائے وحیر خراسانی نذر معین کی وجہ سے واجب ہوئے ہول تو قضا کرے۔ (مسلد ۵۷۵)

تک بغیر کچھ کھائے ہے رہے اور روزے کے دیگر مفطر ات سے پر ہیز کرے گی۔اور ماہ رمضان کے بعداس روزے کی قضا کرے گی۔حاملہ عورت اگرایا محمل میں خون دیکھے تو وہ خون حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہے لہذاوہ استحاضہ کے حکم پرعمل کرے گی۔

ىترجم:

بیمسکلهاختلافی ہے جب کہ قول مشہور ہیہ ہے کہ ایا محمل میں حیض کا آناممکن ہے پس اگر حاملہ خون دکیھے کہ جس میں حیض کی شرائط پائی جاتی ہوں تو حکم حیض پڑمل کرے گی اور نماز روزہ وغیرہ ترک کرے گی اور یہی قول سلطان العلماء مجتہد العصر جدی الامجد جناب سیّد محجہ صاحب دام افادانہ کے نزد یک راجح ہے۔

متن:

مصنف فرماتے ہیں کہ متحاضہ سے وطی کرنااس کے زوج کے لیے حرام نہیں ہے مگر جو عورت حاملہ ہواورخون استحاضہ دیکھ رہی ہوتو اس طرح کی متحاضہ سے اس کے شوہر کا وطی کرنا جائز نہیں ہے جس طرح کہ ایام حیض اور ایام نفاس میں جب تک خون آناموقوف نہ ہومقار بت حرام ہے۔

مترجم:

حاملہ ُمتحاضہ سے وطی کرنے کی حرمت پڑکوئی دلیل ذہن قاصر میں نہیں آتی شاید شخ مفیدؓ نے کسی حدیث میں دیکھا ہو۔ بہر حال بیقول شاذ ونادر ہے اور مذہب مشہور ہیہے کہ ہر متحاضہ سے وطی کرنا جائز ہے خواہ وہ حاملہ ہویا نہ ہو، مگر جب اس وطی کے ذریعے حاملہ کے حمل کو نقصان ہونے کا گمان ہوتو وطی جائز نہیں ہے۔

متن:

مصنف فرماتے ہیں کہ خون نفاس کے موقوف ہونے کے کمتر زمانے کی حد معین نہیں بلکہ وضع حمل کے بعد ایک مرتبہ آ کر رک سکتا ہے اگر چہ اس کا زیادہ سے زیادہ دورانیہ دس دن ہے اور ایا م چیض کی طرح اگر یہ گیار ہویں دن بھی آئے تو نماز صبح سے قبل غسل انجام دینا ہوگا اور باقی تھم بھی مستحاضہ کے ہی جاری ہوں گے۔

مترجم:

اگرخونِ نفاس دس دن سے زیادہ تجاوز کر ہے تو اس کا حکم خون حیض کا ہے ، جب وہ دس ان سے زیادہ تجاوز کرتا ہے جس کی تفصیل پہلے بیان ہو چکی ہے۔

متن:

عورتوں کے باقی احکام مذکورہ احکام کے علاوہ مردوں کے احکام کی طرح ہیں، بیعنی عورتیں سنتی غسلوں میں مردوں کی طرح ہیں، بیسہ عورتیں سنتی غسلوں میں مردوں کی طرح ہیں، بغسل جمعہ، نسل عیدین، شب اوّل ماہ رمضان اور لیالی افراد یعنی ماہ رمضان کی طاق راتیں جیسے تیسری، پانچویں وغیرہ۔اسی طرح عسل شب عید فطر، شسل احرام جج، نسل احرام عمرہ، نسل داخلہ شہر مکہ، نسل داخلہ خانہ کعبہ، نسل زیارت نبی اور نسل زیارات ائمہ محصوبین علیہم السلام میں عورتیں مردوں کی شریک ہیں۔



#### چوتھا ہاب

#### نماز ہے متعلق عورتوں کے مخصوص مسائل:

پس جب عورت نماز پڑھنے کے لیے آمادہ ہوتواسے نماز سے قبل اذان و اقامت نہیں کہنا ہوگی (۱) بلکہا گرفقط دومرتبہ اشھد ان لا الله الااللهاور دومرتبہ اشھد انَّ مُحمّداً رَسولُ الله کے تو وہی تواب ملے گا جواذان وا قامت کا ہے بشرطیکہ نامحرم اس کی آواز نہ سنے اورا گریہ بھی نہ کہتواس کے لیے جائز ہے (۲)۔ کیوں کہاذان وا قامت کا سنت ہونا مردوں کے لیے مخصوص ہے، جبکہ پیش نماز کے لیے نماز جماعت کی ابتدا میں اذان وا قامت کہنے کی بہت تا کید ہمنوں سے، جبکہ پیش نماز کے لیے نماز جماعت کی ابتدا میں اذان وا قامت کہنا واجب ہے۔ اوراس کے علاوہ کسی اور جگہ واجب نہیں۔ (۲)

ا۔مر دوعورت دونوں کے لیے نماز پنجگا نہ ہے پہلے اذان وا قامت کہنامتحب ہے۔

( توضیح المسائل مراجع ،مسئله ۹۱۷ ، وحیدخراسانی مسئله ۹۲۵ )

۲۔اگر کوئی مردکسی عورت کی اذان کو سنے تو اس سے اذان سا قطابیں ہے،لیکن اگرعورت کسی مرد کی اذان سنے تو ۔

پھراس سےاذان ساقط ہے، کیخی وہی اذان کفایت کرے گی ، دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔

(مكارم شرازي ،توضيح المسائل مراجع مسئله ٩٢٩)

ساحتیاطمستی بیدے کوا قامت کوترک نفرے بالخصوص نماز صبح اور مغرب سے پہلے۔

(آیت الله بهجت، رساله شش مراجع)

(آبیت الله مکارم شرازی)

بہتریہ ہے کہ حتی الامکان ا قامت کوترک نہ کرے۔

م ۔ جس نماز جماعت میں مر دوعورت دونو ں شریک ہوں اس میں اذان وا قامت مر دوں کو کہنا جا ہے ۔ 😸

(آیت الله فاضل کنکرانی،آیت الله مکارم شیرازی،رساله رشش مراجع بس۳۵۳)

(سیبتانی،رسالهشش م اجع مسئله ۹۳۰)

🕸 اگرچەر يىمرم بول

مصنف کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کو کمل اذان وا قامت کہنے کا ثوا بنہیں ملےگا۔اس لیے کدان کے لیےاذان وا قامت مستحب نہیں ہے جب کدا کثر علاء کے کلام ہے معلوم ہوتا ہے کہان کے لیے بھی متحب ہے البتہ نامحرم نہ سنے تو ۔گرجتنی تا کیدم دوں کواس بارے میں آئی ہے عورتوں کوئییں ہے۔جبیبا کہ آخوند ملامحہ با قرمجاسیؓ فرماتے ہیں کہ عورتوں کے لیے اذان وا قامت کی اتنی تا کیرنہیں ہے جتنی مردوں کے لیے ہے عورتیں جارم تبہ اللہ اکبر اورشهادتین برا کتفا کرسکتی ہیں جبکہ پوری اذ ان وا قامت بھی نامحرم ان کی آواز نہ سنے تو کہہ سکتی ہیں۔اسی طرح حدیقة المتقین میں ان کے والدمجہ تقی مجلسیؓ نے اسی طرح لکھا،اور جنا علمین مکان فی روضۃ الاحکام میں تصریح فرماتے ہیں کہ مورتوں کے لیے بھی اذان وا قامت راج ہے، کیکن جو تا کید مردوں کے لیے ہے وہ ان کے لیے نہیں ہے۔ بلکہ مجزی ہے کہ وہ تکبیر و شہادتین پراکتفاءکریں۔اس طرح نقل ہے کہ سیدمرتضٰی علم الہدیٰ نے فتو کی دیاتھا کہ نماز صبح اور مغرب میںعورتوں اورمر دوں براذ ان وا قامت کہنا واجب ہے،اورا بن جبنید نے عورتوں برفقط تکبیروشہا دتین کوواجب قر اردیا ہے۔اورمصنف کا بیقول کہصرف اذان وا قامت جماعت کے لیے واجب ہےنو اس قول کوبعض اور عالموں نے بھی امتخاب کیا ہے گرعلماء میں قول مشہور یہ ہے کہ نماز پنجگانہ کے لیے اذان وا قامت سنت ہے جبکہ اس کا وجوب ثابت نہیں ہے،اگر چہ جماعت میں پڑھنے کی تا کید بہت زیادہ ہے۔

متن:

پس جب عورت قبلے کی طرف کھڑی ہوتو تکبیر الاحرام کھے اور اس کے ساتھ کا نوں کی نو تک اپنے ہاتھ اٹھائے اور اس کے بعد سیدھے ہاتھ کی انگلیاں داہنے سینے پر اور بائیں ہاتھ کی

انگلیاں بائیں سینے پرر کھےاور حالت قیام میں دونوں قدموں کوایک دوسرے سےاس طرح ملا کرر کھے کہ ان دونوں کے درمیان فاصلہ نہ ہو۔جبکہ مرد کے لیے سنت ہے کہ قدموں کوایک دوسرے سے جارانگلیوں کی مقدار کے مطابق کھلا رکھے۔اگر جداس سے زیادہ فاصلہ رکھنا بھی جائز ہےاور جب مردئکبیر کہہ چکے تو ہاتھا ہے زانو ؤں پررکھیں اورعورت جس وقت رکوع کرے تو حالت رکوع میں دونوں ہاتھ اپنے زانوؤں برر کھے اور اتنا نہ جھکے کہ بدن کا پچھلا حصہ بلند ہوجائے جبکہ مردکوا تنا جھکنا ہوگا کہ اس کی پشت برابر اور مسطح محسوس کی جائے۔اورعورت جس وفت سجدے کا ارادہ کرے تو پہلے زمین پر بیٹھے اور اس کے بعد بجدے میں جائے ،اور حالب سجدہ 🖁 میں ہاتھوں کو پہلو سے ملا کر ر کھے،اور رانیں شکم سے ملی رہیں۔اور اعضاء زمین سے جدا نہ ر ہیں، پھر جب کھڑی ہونے لگے تو سجدوں کے بعدا یک لمحہ زمین پر بیٹھی رہےا س کے بعد کھڑی ہو\_پس جس وقت تشہد کے لیے بیٹھے تو الیتین پر بیٹھےاور بیڈلیوں کوزمین سے بلندر کھےاور تلوے زمین پررکھے،اور دونوں بنڈلیوں اور زانوؤں کو ایک دوسرے سے ملاکر رکھے لیتنی اوکڑوں بیٹھےاں طرح کہالیتین یعنی دونوں کو لہے زمین سے بلندر ہیں۔ پیچکم مرد کے حکم سے جداہے، یعنی مرد جب سجدہ کرنے لگے تو پہلے زمین پر ہاتھوں کور کھے گا اور پھرزا نو وَل کواوراس کے بعد سجدہ کرے گا۔اور سجدے کے اندرسب اعضا کوایک دوسرے سے علیحدہ رکھے گا، ہاتھ پہلوؤں سے اورشکم زانو ؤں سے علیحدہ ہوں گے۔سجدے میں سات اعضاء کوز مین پررکھنا ہوگا یعنی پیشانی ، ہاتھ کی دونوں ہتھیلی<sub>ا</sub>ں ، دونوں زانو ؤں کے گھٹنے اور دونوں پیروں کے انگو ٹھے اور ناك كوبھى خاك برر كھے گا۔

مصنف کا بیرکلام بھی تفصیل طلب ہے، کیونکہ مصلّے پر بحبدہ سات اعضاء پر واجب ہے چاہے وہ مرد ہویا عورت، جبکہ ناک کو خاک تک پہنچانا سنت ہے مرد اور عورت دونوں کے لیے۔ان کے علاوہ مخصوص مردوں اور عورتوں کے جومسائل ہیں، وہ اسی طرح ہیں جیسے بیان موسئ

منزن:

مرد جب تشہد کے لیے بیٹھے تو اپنے الیتین (کولیم) پر بیٹھے اور بائیں طرف اس طرح زوردے کہ بائیں ران زمین سے ملی ہواور دائنی ران کچھ جدار تھی ہو۔اور شاپیر مصنف کی اس سے مراد ریہ ہوکہ دوزانو ہوکر بیٹھے۔ یعنی دوٹوں زانو دَں پراس طرح بیٹھے کہ بائیں ران پر بدن کا زور زیادہ رہے اور وہ زمین سے ملی رہے جبکہ دائیں ران پر زیادہ زور نہ ڈالے تاکہ وہ زمین سے پچھ کی حدہ رہے۔

فصل:(لباس نمازگزار)

نماز گزار عورتوں کے لباس کے بیان میں ہے کہ وہ ایک کرتا اور ایک چاور اتی بڑی

پہنے کہ سوائے منہ کے اور دونوں ہتھیلیوں اور دونوں قدموں کے تمام بدن چھپ جائے۔ کیوں

کہ مشہور تول کی بنا پران کا نماز میں چھپانا واجب نہیں۔ اور الیا لباس نہ ہوجس میں سوائے ان

مشتثیٰ حصوں کے کوئی اور عضو کھلا رہ جائے۔ اور اسی طرح اس لباس میں نماز جائز نہیں جو حاکی

بدن ہو یعنی ایسا بار یک لباس جس سے بدن کی جلد نمایاں ہور ہی ہو۔ گریہ کہ ایسے باریک لباس

کے یئے بھی ایک لباس پہنا جائے۔ البتہ بیتھم آزاد عورت کا ہے کہ اس پر سراور گردن اور سرکے

بالوں کا چھپا نا واجب ہے ، جبکہ کنیز یا تابالغ لڑکی کے لیے سرکا کھلا رکھنا جائز ہے۔ البتہ بہتری

اس کے لیے بھی سرکو چھپانے میں ہے۔ اور مرد بغیر کرتے کے نماز پڑھ سکتا ہے جب اس نے

اس کے لیے بھی سرکو چھپانے میں ہے۔ اور مرد بغیر کرتے کے نماز پڑھ سکتا ہے جب اس نے

آدھی لنگ یا شلوار پہن رکھی ہو۔ اور آ دھے شانے کوڈھانپ رکھا ہو۔ اگر چہ کم ہے کم اتنا کپڑا ہو

مردوں کے لیے الیہاریشی کپڑا بہننا حرام ہے جس میں سوائے ریشم کے اور پھھ نہ
ہو۔البتہ اس طرح کا لباس نماز اور غیر نماز مطلقاً مرد پر حرام ہے(۱) جبکہ عورتوں کے لیے اس
لباس کا استعمال نماز اور غیر نماز دونوں میں جائز ہے۔اور بعض علاء کے نزد یک مرد کا اس حال
میں نماز پڑھنا کہ اس نے بالوں پر جوڑ ابا ندھا ہوا ہو حرام ہے۔ایک روایت میں ہے کہ حضرت
امام جعفرصا دق علیہ السلام سے کسی نے عرض کیا کہ ایک مرد نے جوڑ ابا ندھ کر نماز پڑھی ہے آپ
کیافر ماتے ہیں؟ حضرت نے فر مایا: وہ نماز کا اعادہ کرے۔

قول مشہوریہ ہے کہ مرد کا جوڑا ہاندھ کرنما زیڑھنا مکروہ ہے جبکہ عورتوں کے لیے کوئی مضا نقہ نیں۔

فصل: (عورت كالهام جماعت بهونا)

آ زادعورت ،عورتوں کی پیش نمازی کرسکتی ہے (۲) بعنی اگر پیش نمازی کی شرایط واوصاف سے متصف ہو۔ پس جبعورتوں کونماز جماعت پڑھانے گئےتو (اس پیش نماز خاتون کوچاہیے کہ) پہلی صف کے نچ میں تھوڑاسا آ گے ہوکر کھڑی ہومگر بہت زیادہ آ گے نہ ہو، جس طرح سے مردوں کا معمول ہے کہ وہ سب سے آ گے کھڑے ہوئے ہیں عورتوں کو جائز نہیں ہے کہ وہ مردوں کا معمول ہے کہ وہ سب سے آگے کھڑے ہوئے ہیں عورتوں کو جائز نہیں ہے کہ وہ مردوں کونماز پڑھا کئیں مردعورتوں کونماز پڑھا سکتا ہے اورعورتوں پرنماز جمعہ اورعیدین

ا ہمرد کی جیب میں دوران نمازر نیثی رو مال ہوتو بہنماز کو باطل کرنے کا سبب نہیں بنیآ۔

(توضيح المسائل مراجع مسئله ٨٣٧)

۱۔احتیاطواجب بیرہے کہ عورتوں کا امام جماعت بھی مرد ہونا چاہیے۔

(توضيح المسائل مراجع مئلة ١٣٥٣)

واجدب نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے طلبِ باران کی نماز (نماز استسقاء) پڑھنا مستحب ہے۔ نماز جنازہ پڑھنامردوں پر واجب ہے، اس نماز جنازہ کا وجوب عام نہیں ہے کہ عورتوں پر بھی واجب ہوجائے۔ البتہ وجوب کفائی ہے، یعنی بعض مرداسے بجالا ئیس تو باقی مردوں سے وجوب سما قط ہوجائے گا۔ اسی طرح نماز گہن (نماز آیات) سورج گرئمن اور چا ندگر ہن کے وقت مردوعورت پر واجب ہے۔ (ا) وہ نماز جو زلزلہ، آندھی اور آسانی بلاؤں کے نزول سے لوگوں میں خوف طاری ہوتا ہے واجب ہے، بینماز دورکھت پر ششمل ہے، پہلی رکعت میں پانچ رکوع ہیں اور پانچویں رکوع کے بعد دو سجد ہے کر بے پھر کھڑ ہے ہوکر دو سری رکعت کو بھی اس پہلی رکعت کی طرح انجام دے اورتشہد وسلام پڑھ کرنماز تمام کرے۔

مترجم:

اس کی تفصیل میہ ہے کہ پہلے نیت کرے کہ میں نماز چاندگر بمن یا سورج گر بن یا زلز لے کی یا آندھی (یا جو بھی سبب ہواس کا قصد کرے ) دور کعت نماز پڑھتا ہوں واجب قربۃ الی اللہ ،اس کے بعد تعمیرۃ الاحرام کے اور سور ہ المحمد اور ایک سورہ اور پڑھے اور پھر رکوع میں جائے اور پھر المحمد کہ سسمع الملّٰہ لمن حمدہ نہ کے بلکہ صرف اللہ اکبر کہہ کر پھر المحمد اور ایک سورہ پڑھے، پھر رکوع میں جائے ، اور اس طرح جب پانچویں رکوع کی تو بت آئے تو اس سے جب سرا تھانے لگے توسم عالملہ ہے ہوکر جس طرح حمدہ اللہ اکبو کہہ کر سجدے میں جائے۔ جب وونوں مجدے کر پچے تو پھر کھڑے ہوکر جس طرح

ا۔ نماز آیات حارچیزوں کی وجہ سے داجب ہوتی ہے۔

۱۰سورج گرہن،۲۰چاندگرہن،۳۰زلزلہ،اگر چپلوگ نیدڈریں۲۰ آندھی،رعدوبرق جس ہے معمولاً کثرلوگ خاکف ہوجاتے ہیں۔ .

( توضّح المسائل مراجع مسئله ۱۳۹۱، وحيدخراساني مسئله ۱۳۹۹)

ہے پہلی رکھت پڑھی تھی اسی طرح دوسری رکھت بھی بجالائے اور دوسری رکھت کے بجدوں کے بعد ﴿ تشہدوسلام پڑھے۔اس نماز میں پانچ قنوت ہیں۔یعنی ہر دوسر بے رکوع سے پہلے ایک قنوت پڑھنا 🎚 نتحب ہے۔(۱)

منزن:

عورتوں کے لیےمتحب ہے کہ بیرنماز (نماز آیات) اپنے گھروں میں پڑھیں (۲)اور مردوں کے لیے مسجدوں میں بجالا نامستحب ہے۔خواہ جماعت سے پڑھیں یا علیحدہ پڑھیں ،مگرجس وقت یورے جاندیا سورج کوگہن لگا ہوتو ایسی صورت میں نماز کو جماعت سے سماتھ پڑھیں،الگ الگ نہ پڑھیں۔لینی اس وقت جماعت سے پڑھنے کی تا کیدے۔اور عورتوں کومسجد میں پڑھنامستحب نہیں ہے۔اپنے گھروں میں جماعت کے ساتھ پڑھنا بہتر ہے۔مردوں کی طرح عورتوں پر بھی واجب ہے کہ سفرطاعت میں نمازیں قصر پڑھیں اور ماہ رمضان کےروزے ترک کریں \_

ا۔نمازآیات میں نبیت ونکبیرۃ الاحرام کے بعد سورۂ الحمد پڑھے اور پھرا کیک سورے کو یا پچ حصوں میں تقسیم کر کے ہرا یک آیت کے بعد رکوع کرے،ال طرح یا خچ آیات اور یا خچ رکوع ہوں گے (توشیح المسائل مراجع سئلہ ۱۵۰۸) کیلی رکعت میں پانچ مرتبہ حمداور پانچ سورے پڑھے اور دوسری رکعت میں ایک ہی سورے کو پانچ حصوں میں تقسیم کرکے یو سفے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ (توضيح المسائل مراجع ،مسئله ١٥١، وحيدخراساني مسئله ١٥١)

**آ قا**ے سیتانی احتیاط واجب ہے کہ صرف بسم اللّٰدالرحمٰن الرحیم پراکتفانہ کریں۔

(منهاج الصالحين مسئله ٨٠ ٤ ج ١٩ ج ٢٣٢)

۲ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنامستحب ہے،اور صرف امام کی قرأت کافی ہے شل نماز یومیہ (آیت اللہ بہجت) آ قائے سیستانی جماز آیات کومورج اور جا ندگر بن کےعلاوہ جماعت کے ساتھ پڑھنا ثابت نہیں ہے۔

(توضیح المسائل مراجع مسئله ۱۵۱)

یہاں مصنف کی مراد ہیہ ہے کہ اس کا سفر مباح اور حلال ہوتو اس سفر میں مرداور عورت چار کعتی نماز وں کو قصر کریں لیٹنی دودور کعت پڑھیں۔اور مغرب کی تین رکعت اپنے حال پر باقی رہتی ہیں ،اس میں قصر نہیں ہے اور نہ نماز صبح میں قصر ہے۔ جو نمازیں قصر پڑھی جاتی ہیں ان کی نوافل بھی ساقط ہوجاتی ہیں۔جو نمازیں اپنے حال پر باقی ہیں ان کے نوافل کا پڑھنا مستحب ہے۔اگر معصیت کا سفر (۱) ہولیعنی حرام کام کے لیے سفر کیا جار ہا ہوجیسے شکاریا لہو ولعب کے لیے سفر کیا جار ہا ہوجیسے شکاریا لہو ولعب کے لیے سفر کیا جائیں گے۔(۲)

ا۔ نمازقصر ہونے کے لیے سفر آٹھ فرتخ ہے کم کا سفر نہ ہو۔ آٹھ فرتخ کی مسافت ، ۱۳۳ کلومیٹر ہے (آیت اللہ سیتانی) ۱۳۳ کلومیٹر ہے۔ (آیت اللہ مکارم شیرازی) ۲۔ مندرجہ ذیل چارمقامات پر مسافر نمازی اپنی نمازوں کوقصر اور تمام دونوں طریقے سے پڑھ سکتا ہے: ارمسجد الحرام ۲ مسجد النبوی ۳ مسجد کوفی ۱۳ مرمسید الشہد ائے۔ (توضیح المسائل مراجع ، مسئلہ ۱۳۵) سیروسیا حت کا سفر حرام نہیں کہلائے گا ، پس نمازیں قصر ہوں گ ۔ (توضیح المسائل مراجع ، مسئلہ ۱۳۰۰) آتا ہے مکارم: اگر سیروسیا حت امراف یا دو مرے حرام کا موں کا باعث نہ بے تو نماز قصر ہوگ ۔

متن

جب اپنے شہر میں پنچے یا کسی الیی جگہ پنچے، جہاں دس دن یا اس سے زیادہ رہنے کی شہرت کر لے تو ہماں روزوں کی قضا بجالا ناواجب ہے۔اور جونمازیں قصر کر کے پڑھی گئی ہیں ان کی قضا واجب نہیں ہے۔اگر عورت شو ہر دار ہوتو اپنے شو ہر کی اجازت کے بغیر کسی حال میں بھی سفر نہ کرےا گر چہ سفر حلال ہی کیوں نہ ہو لیکن اگر سفر واجب ہو جیسے واجب جج ادا کرنے کی غرض سے سفر کرنا پڑے تو شو ہر کی اجازت کے بغیر سفر کر گئی ہے۔ پس اگر جج کرنا اس پر واجب ہوجائے اور کوئی محرم سفر میں اس کے ساتھ نہ ہوتو بغیر محرم کے سفر کرے اور واجب کو ترک نہ ہوجائے اور کوئی محرم سفر میں اس کے ساتھ نہ ہوتو بغیر محرم کے سفر کرے اور واجب کو ترک نہ کرےا گرمکن ہو۔(1)

ا۔ وہ مسافر جے معلوم نہ ہو کہ سفر میں نماز کو قصر کر کے پڑھنی چاہیے، پس وہ سفر میں نماز وں کو قصر کے بجائے تمام کر کے پڑھے تواس کی نماز میں صحیح ہیں۔ اس کی قضا دور کھت بجالا نہ چاہو ہا عشاء قضا ہوجائے تواس کی قضاد در کھت بجالانی چاہیا گرچہ وہ گھر پہنچ کر اس کی قضا بجالا رہا ہو۔ لیکن جومسافر نہیں ہے اس کی فدکورہ نماز میں چار رکعتی ہیں اگر قضا بجالا نا چاہتا ہو تو چار رکعت ہی بجالا کے گااگر چیسفر میں ہی کیوں نہ ہو۔ ( توضیح المسائل مراجع ،مسئلہ ۱۳۲۸)

# يانجوال بإب

# روزے کے احکام

عورتوں کے روز وں کے احکام میں ہے۔

رمضان المبارک میں عور تیں بھی روز ہے رکھیں گی ، جس طرح مرد حضرات روز ہے رکھتے ہیں اور روز ہے ترک نہ کریں سوائے ایام حیض ، نفاس ، بیاری اور مباح سفر کے ۔ جسیا کہ حق تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فر مایا ہے۔ اور جوعورت شوہر دار ہے اس کوسنتی روز ہے رکھنے میں شوہر کی اجازت در کار ہے۔ اگر اجازت دیو کو رکھے، اور اگر منع کر بے توسنتی روز ہ رکھنا اس پرحرام ہے ، اور شوہر کی اجازت کے بغیر ماہِ رمضان کے قضار وز سے رکھنا مکر وہ ہے۔ اور اس کے شوہر کو جائز نہیں ہے کہ اسے ماہ رمضان کے واجب روز ول کی قضا بجالا نے سے منع کر ہے۔ گر ان دنوں میں کہ جس میں خودعورت کو اختدار ہے کہ روز ہ کو اجبی کوچا ہے در کھے ، چا ہے نہ در کھے۔ پس دوز ہ رہ کھے ہے ہیں روز ہ رکھنے ہے ہے در کھے۔ پس دوز ہ رہے کہ روز ہ روز ہ رکھنے ہے ہے در کھے ، چا ہے نہ در کھے۔ پس روز ہ رکھنے سے بیز وج کامنع نہ ہوگا۔ گر بعض دنوں میں اور سنتی روز دل سے ہر وقت منع کر سکتا

مترجم:

ظاہراً حاصل عبارت سیہ کے مشو ہر کو جائز نہیں ہے کہ جوامرز دجہ کے ذمہ داجب الا دا ہے مثلاً رمضان کے قضار وزے، سے مطلقاً منع کرے کہ کی بھی دقت بجانہ لائے۔اورز وجہ کو بھی جائز نہیں کہ اس امر میں اس (زوج) کی اطاعت کرے لیکن اگر قضا کا وقت وسیع ہواور کوئی شرعی عذر نہ رکھتی ہوتو البتہ بچھ دنوں کے لیے شو ہر منع کر سکتا ہے۔اورعورتوں کو بھی اس وقت شوہر کی اطاعت کرنی جا ہے۔اگر وقت تنگ ہوتو اس وقت (شوہر) منع نہیں کر سکتا اور نہ عورت میں کواس (شوہر) کا کہنا ماننا جا ہیے جس طرح مطلقاً روزہ رکھنے سے منع کرنے کی صورت میں

طاعت جائز تہیں ہے۔

روزے کی حالت میںعورت یانی میں نہ بیٹھے اورجس وقت بانی کمرتک ہواس میر کھڑی نہ ہو لیکن مردوں کے لیے کوئی مضا نقہ نہیں۔

بنا برقول مشہورعورتوں کا بانی میں کمر تک داخل ہونا روز ہے کی حالت میں مکروہ ہے، اوراس کی حرمت ثابت نہیں ہے۔

مترن:

روزے کی حالت میں مردوں اور عورتوں کو جاہیے کہ اپنے سروں کو یانی میں نہ ڈ بوئیں۔ یعنی دونوں (مردوعورت) کوایک ہی مرتبہ سروگردن کو یانی میں داخل کر ناحرام ہےخواہ اس وقت تمام بدن یانی میں ہو کہ جسے غوطہ لگانا کہے، یا پیرکہ سارابدن باہر ہوا در فقط سر وگر دن یا نی میں ڈبودیں۔اوراگر دفعتاً لیتنی ایک ساتھ نہ ہومثلاً آ دھے سرکو ڈبویئے اس کے نکالنے کے بعد ﴿ پھر دوسری طرف کوڈ بودے تو بہترام نہیں ہے اوراس کی وجہ سے روزے میں کوئی خلل نہیں آئے گا۔ان احکام کےعلاوہ روزے کے تمام احکام میں مرداورعورت یکساں ہیں (۱)۔

(۱) اگرسر کا تھوڑ احصہ یا ہر ہوتو روز ہ باطل نہیں ہوگا (آ قائے وحید، سئلہ ۱۶۱۲ ، توضیح المسائل مراجع ، سئلہ ۱۹۰۸) اگر بورے سرکو یانی میں ڈبود ہے کیکن سر کے تھوڑے سے بال یانی سے باہر ہوں، تب بھی روز ہ باطل ہوجائے گا۔ ( آ قائے وحید ،مئلہ ۱۶۱۸ ، تو خیج المائل مراجع ،مئلہ ۱۲۱۱) آ قائے سیستانی احتیاط کرنا بہتر ہے، یعنی سرنہ ڈبویا جائے انکین بعید نہیں کہ روزہ باطل نہ ہو،اگر چہ بیرکام . شدید مکروه ہے۔

(توقیح المسائل مراجع ،مئله ۱۲۰۸)

## جھٹاباب:

### ز كو ة وصد قات

عورتوں کے ذکو ہ اور صدقات وغیرہ (کی ادائیگی) کے احکام میں ہے:

پس معلوم ہو کہ وجوب زکو ۃ میں مر داورعورت برابر ہیں ،جس طرح مرد پرواجب ہے

کہا پنے مال میں سے شرائط کے ساتھ زکو ۃ نکا لے،ای طرح عورت پربھی شرائط کے ساتھ زکو ۃ دیناواجب ہے۔اس باب میںان دونوں (مردوعورت) کےاحکام میں کوئی فرق نہیں ہے

اس لیےاس مقام میں طول نہیں دیا گیا ہے۔

مترجم:

مصنف علیہ الرحمہ نے زکو ہ کے مسائل کا مطلقاً ذکر نہیں کیا ہے، اس لیے ضروری ہوا

لداس کے بعض احکام مختصر عبارت کے ساتھ بیان کیے جا <sup>کمی</sup>ں ·

پس معلوم ہواسونے اور جاندی کی زکو ۃ واجب ہوجاتی ہے،اگر شرائط پائی جائیں اوران شرائط میں ہے ایک رہے کہ سونا اور جاندی سکہ دار ہو(ا)۔اگرچہ سکہ حاکم وقت کا نہ

ا۔وہ سونا اور چاندی جوسکہ دار ہیں اورخوا تین اے زینت کے طور پر استعال کرتی ہیں اس پرز کو ۃ نہیں ہے،اگر چہ

رواج بھی ہو۔ (توشیح المسائل مراجع ہسئلہ ۱۹۰۰)

آ تائے وحید اگررواج مولة احتیاط کی بنا پرزگو ة واجب ہے۔

اگراس سکے کے ذریعے معاملہ ہوتا ہوتو ز کو ہے ، اگر معاملہ نہ ہوتا ہوتو ز کو ہنیں ہے۔ اگر رواج (یعنی اس کے ذریعے معاملہ ہوتا ہو ) بھی ہو پھر بھی ز کو ہ واجب نہیں۔ ( آتا ہے تبریزی )

اگر معمولاً رواج بتواحتیاط کی بنا پرز کو قواجب ہے، اگر نہ ہوتو ز کو قواجب نہیں ہے۔ ( " تو ئے سیسالی و فاضل )

اگر زینت کے طور پر استفادہ ہوتا ہوتو اس پر زکو ہ نہیں ہے۔ اگر سوٹا اور چاندی اتنا ہو کہ نصب کی حد تک نہیں ہے اگر چہدونوں کی قیت مجموعی نصاب تک پینچ جائے پھر بھی زکو ۃ واجب نہیں ہے۔ ( آتہ ہے کہ مکار م شیرازی ) ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ان میں سے ہرایک نصاب (کی حد) کو پہنچا ہو۔ یعنی اس مقدار میں ہوکہ جس میں زکو ہ دینا شرع میں واجب ہے۔ اور تیسری شرط حول ہے بینی سونا چا ندی بقار نصاب پورے گیارہ مہیئے تک اس شخص کے پاس (ملکیت میں) رہے(۱)۔ پس جب بار ہوال مہیئہ شروع ہوگا تو زکو ہ اس کی دینا واجب ہوگی اور سونے کا پہلا نصاب ۲۰ دینا رہیں کہ ان کا وزن چھرو ہوگا تو زکو ہ اس کی دینا واجب ہوگی اور سونے کا پہلا نصاب ۲۰ دینا رہیں کہ ان کا وزن چھرو پہنچ کھر شاہی گیارہ ماشہ کا ہوتا ہے۔ پس جو اشر فیاں گیارہ ماشہ کا ہوتا ہے۔ پس جو اشر فیاں گیارہ ماشے کی ہیں جب ان میں سے چھ اشر فیاں کسی کی ملکیت میں ہوں اور شرا لکا وجو ب ذکو ہ پائی جا ئیں تو زکو ہ بعنی چالیہ واں حصہ دینا ہوگا۔ اور چالیہ واں حصہ ایک پانچ رتی کا ہوتا ہے اور ایک شمس یعنی پانچواں حصہ رتی کا ہوتا ہے کہ چا ہے اتنا سونا زکو ہ میں دے یا چا ہوتا ہے اور ایک شمس دے۔

اور دومرانصاب سونے کے چار دینار ہیں ،جو وزن میں ایک روپیہاور نمس روپیہ گھر شاہی کے برابر ہے۔ پس جب تک ہیں دینار کے وزن کے برابر سکہ دار سونا نہ پنچے تو زکو قادینا واجب نہیں ہے،اور جب ہیں دینار پر پنچے تو اس پر زکو قادینالازم ہے اور اس طرح جب ہیں دینار سے ایک یا دو دینار زیادہ ہوں تو اس اضافی دینار پر زکو قانہیں ہے۔ یعنی ہیں دینار کی جو زکو قادا کی تھی وہی بائیس یا تئیس دینار میں دے دے۔اور جب دوسرے نصاب کو پہنچے بعنی چوہیں دینار ہوں تو اس مجموعے پر زکو قانکا لئا واجب ہے۔اور اس مجموعے کا چالیہ واں حصہ ایک

ا۔اگر گیار ہویں مہینے کے دوران سونے اور جائدی کو کسی دوسری جنس میں تبدیل کردے یا ان کو بگھلا کریا نی منادے توز کو ۃ داجب نہیں ہوگی۔

اگرز كؤة دينے يخ كے ليااياكر يقومروه ب

ز کو ہ اینے سے بچنے کے لیے ہوت بھی زکو ہواجب نہیں ہے۔

(آقائے بہجت)

( آ قائے تبریزی )

ماشہ اور سات رتی اور چارخمس رتی اور ایک خمس اٹھس رتی ہوتا ہے اور ای طرح ہمیشہ جب بہ وزن چار دینار کے کسی کے پاس اس مجموع پر زیادہ ہوتا جائے تو زکو قد سب کی نکالا کرے۔ پس بنا برایں جب ہم نے حساب کیا تو معلوم ہوا کہ جو گیارہ گیارہ ماشہ کی اشر فیاں ہیں ان میس سے جب تین سوسا ٹھ اشر فیاں ہوں تو اس کی زکو ق یعنی چالیسواں حصہ نو اشر فیاں ہوں گی اور اس سے زیادہ کا حکم ہم نے جو قاعدہ بیان کیا ، اُس سے نکل آئے گا۔

اور چاندی کا پہلا نصاب دوسو درہم ہے، اور پانچ درہم ایک روپیہ محدشاہی کے برابر وزن رکھتے ہیں اور بیسوال حصہ روپے کے برابر ہے۔ پس اس حساب سے دوسو درہم چالیس رویے محد شاہی کے برابر ہوں گے،اس کی زکو ۃ ایک روپیہاور روپے کا بیسوال حصہ ہے۔

چاندی کا دوسرانصاب: چالیس درہم ہے۔اس کا وزن آٹھ روپے اور دوخمس روپے کے برابر ہیں۔ پس جب تک دوسو درہم ہے جو زیادہ ہیں اور چالیس تک نہ پہنچیں تو اسی دوسو کی زکو ق دیا کرے۔ جب دوسو پر چالیس درہم زیادہ ہوں تو پھر مجموع دوسو چالیس کی زکو ق نکالے۔ بنابرایں ہم نے حساب کیا تو معلوم ہوا کہ ایک ہزار آٹھ روپیے گھرشاہی کی زکو ق پجیس روپے اور جو روپیے گیارہ گیارہ ماشے کے وزن میں ہے ان کا تھم بعینہ محرشاہی کے دون میں ہے ان کا تھم بعینہ محرشاہی کے دون میں ہے ان کا تھم بعینہ محرشاہی کے دون میں ہے ان کا تھم بعینہ محرشاہی کے دون میں ہے ان کا تھم بعینہ محرشاہی کے دون میں ہے اور جو محتلف ہے اس کا تھم بھی مختلف ہے۔

شوہر کی اجازت کے بغیرعورت کوشٹی صدقہ دینا ،اپنے غلام کوآ زاد کرنا ،اپنے مال کو وقف کرنا اور کسی کام کی نذر کرنا یہاں تک کہشو ہراجازت دے،مکروہ ہے۔ پس اگرافعال مذکورہ میں سے کوئی نعل بجالائے تو وہ بھج ہوگا اُورشو ہر کواس کے ننچ کرنے یار ڈ کرنے کا اختیار نہ ہوگا۔ اگر چے عورت کنہگار ہوگی اس جہت سے کہ زوج کی اجازت کے بغیر اس کا م کو بجالائی۔

مصنف کی کراہت سے مرادیہاں پرحرمت معلوم ہوتی ہے،اس لیے فرماتے ہیں کہ اگرشو ہر کی اجازت کے بغیر کسی فعل کوان افعال میں سے بجالائے تو وہ فعل جاری ہوجائے گامگر زوجہ گنہگار ہوگی۔پس اگر حرام نہیں ہے تو گنہگار کہاں سے ہوگی (۱) مصنف نے جتنی با تیں کہیں،سب میں علاء کے درمیان اختلاف ہے۔مگر نذر کے باب میں تول مشہوریہ ہے کہ اگر شو ہر کی اجازت کے بغیرنذر کی ہے تو وہ لازم نہ ہوگی۔

# فصل: ماں باپ کی قضانمازیں

جس وقت کوئی شخص مرجائے اورایک بیٹا اورایک بیٹی اس کے وارث ہوں اوراس شخص سے پچھنمازیں اورروز ہے قضا ہوئے ہوں تو واجب ہے کہ بیٹیا اس کوادا کر ہے۔ بیٹی پر واجب نہیں ہے۔ جس مقام میں قتل خطا کی دیت عا قلہ کو دینی ہوتی ہے، تو اس میں بھی عورتیں شریک نہیں ہیں، بلکہ مردوں میں سے جو قاتل کے عزیز واقر باء میں انہی کو عا قلہ کہتے میں اور انہی کو دیت قتل خطا دینی ہوتی ہے اور عورتیں جماعت عا قلہ میں داخل نہیں ہیں۔ اور اسی سبب اسیم مردوں کی ہے اور عورتیں بسبب ولا وارش نہیں ہیں۔ وہ خصوص مردوں کی ہے اور عورتیں بسبب ولا وارش نہیں ہیں۔

### مترجم:

میراث ولاسے مرادوہ میراث ہے جوقر ابت نسبی اورعلاقۂ زوجیت کے بغیر ،بعض اسباب جیسے آزاد کرنے اور ضامن ہونے کے سبب سے پہنچتی ہے۔اس کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں باب الدیات اور باب الممیر اث میں مذکور ہے۔

### ساتوال باب:

حج وعمره

عورتوں کے جج وعمرے کے بارے میں ہے · (۱)

جس وقت حج کرنا مقد ور (استطاعت ) ہواورسامان واسباب بہم پہنچے تو عورت برج

کرنا واجب ہے،جس طرح مرد پر واجب ہے(۲)۔اوران پرمردوں کی طرح عمرہ بھی واجب ہوتا ہے۔(۳) جس وفت عورت احرام باندھے،خواہ احرام حج کاہو یاعمرے کا،تو عورتوں کے

لیےلباس اتارنالازمنہیں ہےجیسا کەمردوں کولازم ہے(۴)\_

مترجم:

مرادِمصنف بیہے کہا گرمرداحرام باندھتاہے تواسے لازم ہے کہایک لنگی باندھے اور

ا ہے وعمرہ کے حوالے سے خواتین کے مخصوص مسائل سے آگاہی کے لیے ،مولانا سیّد شہنشاہ حسین نقوی فمی دام عزۂ کی کھی ہوئی کتاب کا ضرور مطالعہ کریں۔

(مناسك حج ،خواتين كخصوص مسائل بمطابق فناد كامراجنح عظام ، تدوين باب العلم داراتتحقيق )

۲۔اگر جج سے واپسی پرخرچ کرنے کے لیے کوئی مال وثر وت نہ ہو،مثلُ اس کا شو ہرغریب ہواور تختی کے ساتھ

زندگی گزارنے پرمجبور ہوجائے تواس پر جج واجب نہیں ہے۔ (توشیح المائل مراجع، جا،مئلہ ۲۰۳۸)

وحیدخراسانی اگراس کا شوہر بھی خرچ نہ دے اور وہ زندگی گزارنے میں حرج ومشقت میں پڑ جائے تو ج واجب نہیں۔

سارشو ہر کا زحمت میں پڑجانا، زوجہ کی استطاعت کے لیے مانع نہیں ہے۔ (مناسک جج مخصوص خواتین، صاا)

۳ یورت اپنے عام لباس سے مُحرِم ہو سکتی ہے اگر چہ سِلے ہوئے لباس ہی کیوں نہ ہوں ۔لہٰذا خوا تین پر اُن دو

مک**روں (**لنگ اور یردا ) کا پہنناوا جب نہیں ہے۔ (مناسک نج بخصوص خواتین ہیں ہے۔

ایک چا در کاندھے سے اوڑھے رہے اور سیا ہوا کپڑ ااور رکیثمی لباس نہ پہنے عورتوں کو بیسب جا کڑے۔

متن:

اورعورتوں کو سربھی کھولنا نہیں چاہیے، جس طرح سے مردوں کو لازم ہے۔ اور تلبید لینی "دلبیک" کہنے میں اپنی آ واز بلند نہ کرے شل مردوں کے۔ بلکہ آ ہستہ کے تا کہ نامحرم اس کی آ واز منہ سے ۔ اورا گرمنہ چھپانا ضروری ہو یعنی نامحرم اس کے سامنے ہوتو اپنے منہ پر مقعہ ڈالے اور اگر اس کی صاحت نہ ہوتو منہ کو نہ چھپائے۔ اس لیے کہ شریعت میں وارد ہے کہ احرام میں مروا پنا اگر اس کی صاحت نہ ہوتو منہ کو نہ چھپائیں (۱)۔ اور مردوں کی طرح عورتوں کو جمرا اسود کومس مرکھلا رکھے اور عورتوں اپنے منہ کو نہ چھپائیں (۱)۔ اور مردوں کی طرح عورتوں کو جمرا سود کومس کرنا نہیں ہے اور صفاء و مروہ کے در میان دوڑ لگانا عورتوں سے ساقط ہے (۲) اور مردوں سے بیام قدرت کے ساتھ ساقط نہیں ہے۔ اگر سعی کرنے کی جگہ خالی ہو یعنی صفاء و مروہ کے در میان تخلیہ ہوتو عورتوں کو بھی ہوئی مضا کہ نہیں ہے۔ اگر سعی کرنے میں کوئی مضا کہ نہیں ہے (۳) اور جو پہلے پہل جج پرگیا ہواس شخص کے لیے مستحب ہے کہ خانہ کع بہ کے اندر داغل ہوا ورمشحر الحرام میں خلی پاؤں چلے جائے اور عورتوں کو خانہ کع بہ میں داخل ہونا اور مشر الحرام میں خلی ہا کو سے کہ خانہ کو بہ کے اندر داغل ہوا ورمشحر الحرام میں خلی پاؤں ہے جائے اور عورتوں کو خانہ کو بہ میں داخل ہونا اور مشحر الحرام میں چلنا مستحب نہیں ہے (۳)۔ اگر چہ ان کا اور عورتوں کو خانہ کو بہ میں داخل ہونا اور مشحر الحرام میں چلنا مستحب نہیں ہے (۳)۔ اگر چہ ان کا اور عورتوں کو خانہ کو بہ میں داخل ہونا اور مشحر الحرام میں چلنا مستحب نہیں ہے (۳)۔ اگر چہ ان کا

ا۔ چہرہ چھپانا خواہ غیرمعمولی چیز ول جیسے درخت کے پتول کے ذریعے ہی کیول ندہو،نم کر معورت کے لیے جائز نہیں ہے ،بعض چہرے کا حکم کُل کی طرح ہے، یعنی چھپانا جائز نہیں۔ چہرے کا حکم کُل کی طرح ہے، یعنی چھپانا جائز نہیں۔

۲ لیتن سبز رنگ کی علامت کے ساتھ اونٹ کی طرح تیز چلنا مردوں کے لیے متحب ہے لیکن عورتوں کے لیے ہرولہ ( دوڑ لگانا ) نہیں ہے۔

سے سعی تو مر دا در عورت دونوں پر واجب ہے۔

۳۔ چورتوں پر جائز ہے کہ دہ مشعر الحرام میں وقوف کی نیت سے دات کا کچھ حصہ گز اریں ادر پھر منی چلی جائیں اگر چہ کوئی عذر رنہ بھی ہو لیکن احتیاط واجسب میرہے کہ آوھی رامت سے پہلے نہ چلیں ، بنا پر این خواتین پر بٹن الطلوعین تھی برناواجب نہیں ہے۔ (منامک جج بخصوص خواتین ہیں ۴۳۸)

میلا حج ہی کیوں نہ ہو۔اور جوعورت کے کی رہنے والی ہوتو اسے اختیار ہے کہ جا ہے حج قران بجالائے یا جج افراد کرے کہ جس طرح مردول کو تھم ہے۔اورا گرشہر مکہ کی رہنے والی نہ ہوتو اس برجج تمتع ۔ واجب ہوتا ہے،جبیبا کہمر د جو وہاں کا رہنے والانہیں ہے اس پر حج تمتع فرض ہے۔اور قارن پر لازم ہے کہ مدید لیعنی قربانی کومیقات سے ساتھ لے کرآئے۔ ریکام حج افراداور حج تمتع کے خلاف ہے کہ على الله عن الله عن العامرة الى الحج في السيسر من الهدى يعني بوض الله عن المعالي الماء عن المعام الم بجالائے پس جوقریانی کے لیے ملےاس کو لے لے یعنی تنتع میں مدیہ ( قربانی ) کومیقات سے ساتھ كرنة ئے شہر مكہ سے جو قربانی ملے اى برقربانی كرے اس كے بعد فرما تا ہے : فلك لمن لم . پیکن اهله حاضری المسجد الحرام لیخی جج تمتع اس شخص کے لیے ہے جو مکے کا رہنے والا نہ اور اور مردوں میں سے جو پہلے پہل حج کے لیے آیا ہے اس پر واجب ہے کہ جب وہ احرام سے نکلے اورگل ہوجائے تواپیے بالوں کومنڈ وائے اورا گرایک بارنج کرچکا ہے، دوسرانج کرنے آیا ہے تواسے اختیارے کہاہنے بورے بال منڈ وائے یاتھوڑے سے منڈ وائے یا کتر وائے لیکن سارے سر کے بال منڈ وانا افضل ہے۔اورعورتوں کو بہتر ہے کہ سر کے بالنہیں منڈ وانے جا بہیں۔نہ تھوڑےاور نہ یورے سرکے بال۔اگرچہ پہلے پہل حج کرنے والی ہی کیوں نہ ہو۔ بلکہ عورتوں پر لازم ہے کہ ل ہوتے وقت تقصیر کر بے یعنی کچھھوڑے سے بال سر کے کنز دالے۔ اور جب کہ مرداور عورتیں ساتھ ہی عمرہ تمتع کے لئے احرام باندھیں اور احرام ہے کل ہونے لگیں تو مردوں کو جاہے کہ تقصیر کریں، لیٹنی ا ہے سر کے تھوڑے بالوں کو کتر والیں ،عورتیں اس احرام کے بعد تقصیر نہ کریں (1) اورکل ہونے کے بعد پھراحرام جے کے لیے باندھیں اوران چیزوں سے برہیز کریں جن سے محرم کو برہیز کرنا جا ہے ا۔ دیگرمراجع فرماتے ہیں کہ عورتوں برعمرہ اور حج دونوں میں تقصیر کرنا ضروری ہے، حلق (یال منڈوان) ضرور ی

(مناسك جج مخصوص خواتين ج ٢٥١)

اور جب قربانی کا دن آئے تواین این قربانی کولے کر قربانی کریں (1) اوراس وفت سے تقعیر کریں۔اگرمردوں میں ہے کوئی پہلے پہل جج کوآیا ہوتو وہ سر کےسارے بال منڈ وائے۔اگر یہلا حج نہیں ہے تو اسے اختیار ہے کہ بال منڈوائے یا کتروائے ،مگر منڈوانا افضل ہے۔اور عورتیں بھی اس وفت تقصیر کریں گی لیعنی سر کے تھوڑے سے بال کتر وائیں خواہ پہلی بار حج کوآئی ہوں یا دوسری مرتبہ،جس طرح پہلے بیان ہوا۔مرد کے لیے ختنہ کرائے بغیر حج کرنا جائز نہیں ہے۔بعض مرتبہالیہاا تفاق ہوتا ہے کہ کا فرمسلمان ہوااوراس کا ختنہ نبیں ہوااوراس نے حج کا ارا دہ کیا۔اس کا حج جبھی صحیح ہوگا جب پہلے اپنا ختنہ کرائے اوراس کے بعد حج بجالائے،اگراس وقت ختنه کرناممکن ہو۔جس وقت اختیاری طور پرمر داحرام کی حالت میںعورت ہے مہاشرت کرےاورعورت بھی احرام کی حالت میں ہوتو ان دونوں پر دو کفارے ہیں کہان میں سے ہر ا کب،ایک اونٹ کفارے میں نح کرے،اور اگر مرد نے عورت پر جبر کیا ہوتو مرد دو کفارے دے،ایک این طرف سے اور ایک عورت کی طرف سے ۔اور اگر مما شرت اس مدت میں ہو کہ ابھی تک کسی موقف میں تو قف نہ کیا ہو، نہ عرفات میں اور نہ مثعر الحرام میں ،تو دو کفارے دے دے۔اور حج کوتمام کرےاور پھر دوسرے سال ایک حج اور بجالائے۔اور اگر ایک موقف میں تو قف کر چکے ہوں اورمباشرت واقع ہوئی ہو یا دونوں موقف میں کٹھر چکے ہوں اور اس کے بعد مباشرت کی ہوتو دوسر ہے سال حج بجالانے کی ضرورت نہیں ہے، فقط کفارہ دینا جا ہیے۔ بنابراس تفصیل کے کہ جو پہلے بیان ہوئی ہے۔اگر مباشرت عورت سے غیر فرج میں کی ہےتو دوسر ہے سال حج واجب نہیں ہے۔خواہ پہلے وقوف کے بعد ہویا بعد والے وقوف کے بعدیا دونوں وقوف

ا ۔ ضر**وری نہیں** کہ عور تیں خود ہی جانور کو ذ<sup>ہ</sup> کرلیں بلکہ ہرا کیک کے لیے جائز ہے کہاں کی نیابت میں دوسرا فردذ ن<del>ک</del> کرے۔ کے بعد، بلکہ فقط کفارہ دینا واجب ہے۔اور مقاربت کی وجہ سے جس شخص پر دوسرے سال حج واجب ہوا ہےاس کے لیے منتحب ہے کہ جس جگہ مباشرت واقع ہوئی ہے وہاں سے اس عورت ے جدا ہوجائے اورا لگ الگ دونوں حج کے اعمال بجالا ئیں ، حج کے تمام ہوجانے کے بعد پھر ا ساتھ ہوجا ئیں۔احرام کی حالت میں مرد کو اپنی زوجہ کے جسم پر ہاتھ پھیرنا، لذت کے ساتھ ،معانقہ کرنا ،اورلذت کے ساتھ اس کے منہ میں اپنے ہاتھ سے لقمہ رکھے مکروہ ہے۔اس طرح اسعورت کوبھی انہی امور کا انجام دینا مکروہ ہے۔کنیز اور آ زادعورت اس امر میں برابر ہیں۔مرداورعورت احرام کی حالت میں آئینے میں اپنی زینت کے لیے نہ دیکھیں۔اورعورتوں کے لیے جائز ہے کہ حالت احرام میں ریشی کیڑا پہنیں خواہ سادہ ہویا پھول دار( کڑھائی شدہ) ہو۔مردوں کے لیے بیرجائز نہیں ہے۔احرام کی حالت میںعورتوں کوزیور پہننا جائز نہیں ہے(۱)، بخلاف ریشی کیڑے کے جو شخص پہلے پہل حج کوآیا ہے اسے جا ہے کہ ذی القعدہ کی ابتداہے بال بڑھانا شروع کرے لیعنی نہ منڈوائے اور نہ کتروائے۔پس اگر منڈوائے ما کتر وائے تو کفارے میں ایک بکرے کا ذبح کرنامستخب ہے۔ گرعورتوں کے لیے بہ حکم نہیں ہے۔ پس اگرعورت پہلے پہل حج کوگئی ہواور ذی القعد ہ کی ابتدامیں قبل از احرام اینے سرکے کچھے بال كتروائي ہوں تواس نے سنت كےخلاف كوئى كامنہيں كيا اور نہ كفارہ ہے۔ اگرمیقات پر پہنچنے سے پہلے عورت حائض ہو جائے اور جانتی ہو کہ کچھ دنوں سے پہلے خون نہیں

ا۔ ہروہ چیز جوزینت شارہوجائے اس کا پہننا حرام ہے،خواہ اس نے زینت کا ارادہ نہ بھی کیا ہو۔ اگر زینت شار کیا جائے تو مُحرم کے لیے سُر مہلگانا جائز نہیں ہے،اسی طرح پلکوں پرمسکا رالگانا بھی جائز نہیں ہے جیسا کہ عورتیں زینت کے لیے کرتی ہیں۔سیاہ اورغیرسیاہ رنگ میں کوئی فرق نہیں ہے: (آقائے خامنہ ای، بحوالی مناسکہ رقم بخصوص خواتین ،میں ۱۹۵۰) رکے گا تو عنسل احرام کرلے اور جب میقات میں پہنچے تو احرام باند ھے مگر نماز احرام نہ پڑھے۔
اورا گرحائض ہوتو شہر مکہ میں داخل ہوتے وفت جج کے تمام افعال بجالائے ،سوائے طواف خانہ
کعبہ کے، کیونکہ طواف کرنا اس کے لئے جائز نہیں جب تک کہ پاک نہ ہوجائے اور عرفات و
مشعر الحرام میں حاضر ہو سکتی ہے، اور قربانی ونح اور رمی جمرات بھی انجام دے لیکن کسی مسجد میں
واخل نہ ہو جب تک کہ پاک نہ ہوجائے ۔ پس جب پاک ہوجائے تو طواف خانہ کعبہ کی قضا
کرے (۱)۔

ا۔اگرمیقات پرعورت حاکض ہوجائے اوراسے یقین ہو کہ عمر ہمتنے کے مقررہ وقت (پوم عرفہ کے ظہر) تک پاکنہیں ہوسکتی تواسے جج افراد کی نیت کرنی چا ہیےاور جج افراد کے لیےاحرام باند ھے۔

(مناسك حج بخصوص خواتين بص ٣٨)

# آ تھواں باب:

#### 25

عورتوں کے تکاح کے بارے میں ہے:

جب عورت بالغہ ورشیدہ ہولیتنی کامل العقل ہوتوا سے اختیار ہے کہ اپنے عقد ذکاح میں خرید و فروخت میں اور جنے تصرفات بیں ، اسے اختیار ہے (ا) لیکن اگر وہ باکرہ ہوا ور اس کا باپ موجود ہویا نہ ہو، وا داموجود ہوتو ہوتو ہوتا نہ ہو، وا داموجود ہوتو ہوتا ہو، وا داموجود ہوتو ہوتا ہو، وا داموجود ہوتو ہوتا ہو۔ کہ اپنے عقد نکاح کا اسے اختیار دے اور وہ اس کا نکاح کرے اس کی اجازت کے بعد ، اور اس کی مرضی کے موافق ہو۔ اگر باکرہ کڑکی اپنے باپ کی اجازت کے بغیر عقد کرے تو عقد صحیح ہوگا، اگر چہ اس نے سنتی کام (طلب اجازت) ترک کیا (۲) ۔ اور اگر ثیبہ (غیر باکرہ) ہواور اپنے باپ کی اجازت کے بغیر واللہ اور جس وقت ہواور اپنے باپ کی اجازت کے بغیر نکاح کرے تو یہ سنت کے خلاف نہیں ہے۔ اور جس وقت ہواور اپنے باپ کی اجازت کے بغیر نکاح کرے تو یہ سنت کے خلاف نہیں ہے۔ اور جس وقت کو کی شخص مرجائے اور اس کی بیٹی بالغہ نہ ہو، تو اس کے عزیز وا قارب میں سے کی کومن حیث اللہ لاید اس کڑکی کا نکاح نہیں کروانا چا ہیے ، یہاں تک کہ وہ خود بالغہ ہواور خود اجازت دے ۔ مگر

ا۔ نکاح صحیح ہونے کے لیے حسب ذیل شرائط کا ہونا ضروری ہے .

<sup>(</sup>۱) احتیاط واجب کی بناپر سیح عربی میں صینے ادا کر ہے۔ (۲) صین فول میں قصدانشاء کا ہونا ضروری ہے۔
(۳) صینہ پڑھنے والے کو بالغ وعاقل ہونا جا ہے۔ (۲) نکاح میں مر داور عورت کا معین ہونا ضروری ہے۔
(۵) مرداور عورت دونوں کی رضایت کا حاصل کرنا ضروری ہے۔
(توضیح المائی مراجح، جا،مسکلہ ۲۳۷)

وحید خراسانی اگر کسی دوسر ہے کا عقد پڑھنا ہوتو بالغ ہونا ضروری نہیں ،عاقل ہونا کافی ہے (مسکلہ ۲۲۳۳)

استاط واجب ہے کہ باپ یا دادا کی اجازت حاصل کرے، بھائی اور مال کی رضایت ضروری نہیں ہے۔
(توشیح المائل مراجع، جدخ اسانی مسکلہ ۲۳۷۲)، وحد خراسانی مسکلہ ۲۳۷۲،

ہیکہاس کے باپ نے ان میں سے کی کووصیت کی ہوادرلڑکی کے عقد کا اختیار دیا ہو۔ مترجم:

مرادیہ ہے کہ اگر باپ کسی کولڑ کی کا ولی یا وسی بنا کر گیا ہے اور وہ اس کا نکاح کر دیے تو عقد لا زم ہوجائے گا۔اورلڑ کی کو بلوغ کے بعد فنٹح کرنے کا اختیار نہ ہوگا۔جس طرح سے باپ خودلڑ کی کا عقد کر دے۔بعد ازبلوغ لڑکی اس عقد کوفٹخ نہیں کرسکتی۔اوربعض علماءنے لکھا ہے کہ وصی کوولایت عقد صغیرہ کاحق نہیں پہنچتا۔اگر چے موصی نے تصریح بھی کی ہو۔

## متن:

اگر باپ نہ ہوتواس کی اولا داس کا قائم مقام ہے۔ پس اگر دا داموجود ہواور وہ اس کا نکاح کسی سے کرد ہے تو بعداز بلوغ کڑ کی کوعقد ہے تعرض نہیں کرنا جا ہیے۔اگراس لڑ کی کا نکاح دادا کےعلاوہ کوئی اور کردیے ،خواہ ا قارب میں سے ہوخواہ اجنبی ہو،تو وہ عقد فضولی ہوگا اور ﴿ موقوف رہے گااس کی رضامندی وبلوغ پر ۔پس اگر بالغہرشیدہ ہونے کے بعداس عقد پر راضی رہے اور گوارا ہوتوصیح رہے گا اور اگر کراہت کرے اور مقبول نہ رکھے تو عقد باطل ہوجائے گا۔اورجس وفت عورت کسی مرد سے اپنا نکاح کرے تو ہوسکتا ہے کہ اپنے نفس کوشو ہر سے باز ر کھے اور امتناع کرے، یہاں تک کہاییے مہریر قبضہ کرلے، اگر مہمعین ہوا ہو۔اورا گرمعین نہیں ہوا ہے تو مہرالمثل اس سے لے لیے یعنی ما نندانعورتوں کے مہرہے جواس کی مثل ہیں شرافت و جمال میں۔اورشو ہراس پر جبزنہیں کرسکتا جب تک کہ مہراس کا ادا نہ کرے۔جب کہ شو ہر ادائے مہر سے عاجز ہو یا مقدور ہومگر دینے میں تساہل کرے تو واجب ہے اس پر کہ زوجہ کونفقہ وے۔اگرچہ وہ اپنے گھر میں رہے اور اس (شوہر)کے گھر میں نہ آئے۔اورشوہر اس کے اویربسبب ادائے نفقہ واجبی کے زبردتی نہیں کرسکتا کہ اسے اپنے گھر میں رکھے۔ یعنی زوجہ کا

نفقہ تواس پر بہر حال واجب ہے اور اب جواس کو جر کرنے کاحی نہیں پنچتا اس لیے ہے کہ میر مہر اس کا ادانہیں کر رہا ہے۔ اور اگر مہر دے دے تو البنۃ اپنے گھر میں رکھنے اور مباشرت کرنے پر جبر کرسکتا ہے۔

مترجم:

ای طرح سے اگر عورت مہر کا مطالبہ کیے بغیر ایک مرتبہ مباشرت کرے اور پھر شوہر سے اپنے آپ کو باز رکھے اور مہر طلب کرے تو اس وقت بھی شوہر اس سے مباشرت کرنے اور اسے اپنے گھر میں رکھنے پر جبر کرسکتا ہے۔ بنابر قول مشہورا گرچہ وہ اس کا مہر نہ دے۔ متنن :

عرف کے حساب سے زوجہ کا نفقہ دینا شوہر پر لا زم ہے، یعنی عرف وعادت کے اعتبار سے جو چیزیں اس کے شامیان شان ہوں ، اور اسے لباس دینا اور گھر دینا بھی لازم ہے۔اس سے زیادہ عورت اپنے مرد سے طلب نہیں کرسکتی۔

مترجم:

مصنف کے کلام سے اس امر کا تو ہم ہوتا ہے کہ سوائے کھانے ، کپڑے اور گھر کے شوہر پر کسی اور چیز کا دینا لازم نہیں ہے۔ حالال کہ ان کے علاوہ بہت می چیزیں ایسی ہیں جو ضرورت کے وقت زوجہ کو دینا شوہر پر لازم ہے، جیسے خادمہ، اگر عورت ایسے گھرانے سے تعلق رکھتی ہویا بیا کہ بیار ہوتو اس کی خدمت کے لیے کوئی خادمہ ضروری ہے، اور گھر کی ضروریات جیسے تیل، تنگھی وغیرہ اور اس طرح سے اگر غسل کرنے کے لیے اسے جمام کی ضرورت پڑے تو اس کا مہیا کرنا بھی شوہر پر لازم ہوگا۔

# متن: (مهر کاتعین)

جوشخص کی عورت سے عقد کرے اور مہر (کو معین کرنا) اس (زوجہ) پر چھوڑ دے، لینی کیے کہ جوتم مہر قرار دوگی مجھے قبول ہے، تو اس وقت عورت کواختیار حاصل ہے کہ چاہے تو شرعی مہر قرار دے اور چاہے تو جس قدر زیادہ قرار دے، دے سکتی ہے، اور مرد پر واجب ہوگا کہ وہ اس مہر کو ادا کرے، کیوں کہ اس نے خود عورت کو بیا ختیار دے دیا ہے اور اپنے او پراس مقدار کولازم کیا ہے۔ اور جس کو مہر شرعی کہا جا تا ہے اس کی مقدار پانچ سودر ہم ہے۔ (پانچ سودر ہم جا میں تقریباً علی تقریباً علی کا مقدار پانچ سودر ہم ہے۔ (پانچ سودر ہم جا میں تقریباً علی کا مقدار پانچ سودر ہم ہے۔ (پانچ سودر ہم جا میں تقریباً علی تقریباً کی مقدار پانچ سودر ہم ہے۔ (پانچ سودر ہم جا میں تقریباً علی تقریباً علی تقریباً کہ مقدار پانچ سودر ہم ہے۔ مقدار پانچ سودر ہم ہے۔ مقدار پانچ سودر ہم ہے۔ دیا ہے سودر ہم جا میں تقریباً کیا ہے۔ اور بانچ سودر ہم ہے۔ دیا ہے سودر ہم ہے۔ دیا ہے سودر ہم ہے۔ دیا ہے۔ اور ہم ہم شرح ہم :

پاخی سودرہم، پیاس دینار کے برابر ہیں۔ بنابر حساب ہمارے یہاں ایک سو پیاس روپے محمد شاہی ہوتے ہیں، جیسا کہ جناب غفران مآب جدی الامجد طاب ثر اہنے شرح صدیقہ میں تحقیق کی ہے اور بیروہ مقدار ہے کہ جناب رسول خدا عقیقے نے اس مقدار کواپئی از واج کا مہر قرار دیا تھا اور اس سے زیادہ مہر معین کرنا مکروہ ہے۔ اور بیہ جومصنف نے کہا کہ ہوسکتا ہے کہ عورت اس صورت میں نتی مہر سے زیادہ مہر قرار دے دے ، تو بیقول مصنف کا معلوم ہوتا ہے اور اکثر علماء کا مذہب (نظریہ) ہیہ ہے کہ جب مرتعین مہر کو عورت کے حوالے کرتا ہے تو عورت مہر شری سے زیادہ مہر قرار نہیں دے سی مرد پر مہر شری سے زیادہ مہر دینا لازم نہ ہوگا اگر چہ شری سے زیادہ مہر قرار نہیں دے سی ، لینی مرد پر مہر شری سے زیادہ مہر دینا لازم نہ ہوگا اگر چہ عورت زیادہ مہر دینا لازم نہ ہوگا اگر چہ عورت زیادہ مہر دینا لازم نہ ہوگا اگر چہ عورت زیادہ کے۔

ىتن:

اقل مہر(مہری کمترین مقدار)ایک درہم ہے یا درہم کے برابرخالص جاندی ہو یا مال واسباب میں سے کوئی اور چیز ہوجس کی قیمت ایک درہم ہوسکے۔

مصنف کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ درہم سے کم جس کی قیت ہویا چاندی مقدار درہم سے کم ہوتو اس کومہر قرار دے سکتے ہیں اور مذہب (نظریہ)مشہوریہ ہے کہ جس چیز کی قیت بازار میں ہواوراس کوملکیت میں لا سکے،اگر چہ قیت اس کی نصف درہم یار بع درہم ہو

یااس سے بھی کم ہوتو اسے مہر قرار دے سکتے ہیں۔

ستن:

اورمضا نقه نہیں ہے کہ آ دمی عقد نکاح میں تعلیم سورہ قر آن کومہر قر ار دے، یا تعلیم ایک آیت کوجیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔اورحرام چیز وں کومہر قرار دینا جائز نہیں ہے۔ مانند شراب بہوو بازی کے آلات، باج، اور ایسی چیزیں جو حکم خدا ہے کسی کی ملکیت میں نہیں آسکتیں۔اور عورت پر واجب ہے کہ ہرایک امر میں اپنے شو ہر کی اطاعت کرےاور اس کی نافر مانی نہ کرے ہوائے اس امر کے کہ جے خدانے اس پرحرام کیا ہے، یعنی جوامر باعث نافر مانی خدادند متعال ہے اس میں شوہر کی اطاعت نہیں ہے۔اورعورت کو بیرجا ئر نہیں ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھرسے باہر <u>نکلے</u> یا شو ہر کوغصہ میں لائے یا اس سے علیحدہ کہیں چلی جائے یا اس کی مخالفت یا عداوت کرے۔جوچیز شو ہر کو نا گوار ہے لازم ہے کہ اس امر ہے اپنی حفاظت کرے اور اس کی امانت کو اس کے سیرو کرے،اس کے ساتھ باتوں میں زمی اختیار کرے اور ہرایک امر میں اسے خوش رکھے کہ حضرت مرسول خدا عليه في فرمايا بي " جهاد المرأة حسن التعل يعني عورت كاجها د شوم كوراضي ركفييس به اورييكى آنخضرت عَلِي في فرمايا لَوْ أُمِوتُ أَحَداً أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدِ لَأَمَوْتُ الْمَوْأَةَانُ تَسُجُدَ لِزَوْجِهَا لِعِنِ الرِّجِائز بيوتا كه آ دمي كوآ دمي مجده كرية مين حكم ديتا كه عورت اپنے شو ہرکوسجدہ کرے مشو ہر کی اجازت کے بغیرعورت کو جائز نہیں ہے کہ اس کے مال میں تصرف کرے۔ پس اگراہے کھانے ینے کی ضرورت پیش آئے توشوہر کی اجازت کے بغیراس کے

مال میں سے بفتد رِضرورت لے لے اور حاجت سے زیادہ نہ لے اور مردکو چاہیے کہ اپنی زوجہ سے نیکی کرے اور اگر بدمزاج ہوتو تخل کرے اور اس پرکسی امر میں شدت نہ کرے اور اس کے ساتھ مدارات ونرمی کرے۔اس کے اخراجات ادا کرے اور واجب الا داختی اداکرے۔

فصل: (ايلاوظهار كاحكم)

جس وقت مرد' ایلا' کرے، یعنی نام خدا کے ساتھ تم کھائے کہ اپنی زوجہ کے ساتھ وطی نہیں کروں گا اور' ایلا' کی شرا لکا بھی پائی جا ئیں تو زوجہ کو اختیار ہے کہ چا ہے اس حال پرصبر کرے یا مرافعہ کرے اور حاکم شرع سے رجوع کرے ۔ پس اگر مرافعہ کرے تو حاکم شرع اس کے شوہر کو چار مہینے کی مہلت دے گا کہ اس کی طرف رجوع کرے اور تنم کھانے کا کفارہ ادا کرے ۔ پس اگر اس نے زوجہ کی طرف رجوع کیا اور کفارہ ادا کیا تو پھرز وجہ کو تعرض کا حق نہیں پہنچتا اور اگر چار مہینے کے بعد بھی اپنی تنم پر باقی رہا اور اس کی طرف رجوع نہ کیا تو حاکم شرع اس پر لازم کرے گا کہ یا زوجہ سے رجوع کرے یا اسے طلاق دے ۔ اور اگر پھر بھی نہ شرع اس پر لازم کرے گا کہ یا زوجہ سے رجوع کرے یا اسے طلاق دے ۔ اور اگر پھر بھی نہ مانے تو حاکم شرع اسے مجلس قضا میں قید کرلے گا اور اس پر تنی کی اپنی کھانے پینے میں کی جائے گی تا کہ وہ رجوع کرے یا طلاق دے ۔ لیکن اگر عورت خود اپنی کھانے وہ کی جائے گی تا کہ وہ رجوع کرے یا طلاق دے ۔ لیکن اگر عورت خود اپنی کھانے درگر زرکرے اور اپنی بخش دے تو اس وقت حاکم شرع بھی اس ( زوج ) سے درگر زرکرے کی سے درگر زرکرے کے اور اپنی جنش دے تو اس وقت حاکم شرع بھی اس ( زوج ) سے درگر زرکرے گا۔

اورجس وقت مردا پنی زوجہ سے ظہار کرے تو زوجہ حاکم شرع کو مطلع کرسکتی ہے ،الہذا حاکم شرع اسے تین مہینے کی مہلت دیے گا۔ پس اگر رجوع کرے اور کفارہ دے دیے تواس سے وطی حلال ہوجائے گی اوراگر رجوع نہ کیا تو حاکم اس پرطلاق دینے کولازم قرار دے گا۔ظہار کا تحکم ایلائے تھم کی طرح ہے ،اگر چہ کفارے میں اختلاف ہے۔

اں قول کی تفصیل یہ ہے کہ جب مردظہار کرے، یعنی زوجہ سے کیے کہتمہاری پیث میری ماں یا بہن یا دیگرمحر مات کی پشت کی مانند ہے۔جیسے زوج کی خالہ پھو پھی وغیرہ سے شاہت دے اورظہار کی تمام شرا نط یائی جا ئیں تو زوجہ ہے دطی کرنا حرام ہوگا۔ کفارے کے بغیر وطی حلال نہ ہوگی ۔الی صورت میں عورت کو اختیار حاصل ہے کہ وہ صبر کرے یہاں تک کہ زوج کفارہ ادا کرےاوراس کی طرف رجوع کرے، یا ذوج مرجائے ، یا طلاق دے۔اور جاہے تو حا کم شرع کی طرف رجوع کرے \_پس حا کم اس کے زوج کو تمجھائے گااور وعظ ونصیحت کرے گا، پھر تین ماہ کی مہلت دے گا،اگر زوجہ کی طرف رجوع کرے اور کفارہ ادا کرے تو وطی کرنا حلال ہوگا۔اوراگر نتین مہینوں کے بعد بھی رجوع نہ کرے تو حاکم اس برطلاق دینے کولا زم قرار دے گا۔ نہ ماننے کی صورت میں جس طرح ایلا میں حکم تشد د کرنے کا تھا اسی طرح اس مقام میں بھی اس پرتشد د کیاجائے گااور کھانے پینے میں تنگی کرے گا تا کہ وہ کفارہ ادا کر کے رجوع کرے 🎚 یا طلاق دے دے ۔ پس ایلا اور ظہار کا حکم ایک جبیبا ہے لیکن کفارہ میں اختلاف ہے، کیونکہ ایلا میں شم کا کفارہ وینالا زم ہے بنا برقول شہورایک بندہ آ زاد کرنا ہے یا دس آ دمیوں کوکھا نا کھلانا یا ان کو کپڑے پہناناہے کہان تینوں میں سے جسے جا ہے اختیار کرے،اورا گران سب سے عاجز ہوتو تنین دن روز ہے ر کھے۔ظہار کا کفارہ بنا برقول مصنف جس *طرح ک*تاب مقنعہ میں ذکر کیا ہے ایک بندہ آزاد کرناہے پس اگر ندہو سکے تو دومہینے بے دریے روزے رکھے ،اوراگر روزے رکھنے برقا در نہ ہوتو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے۔پس اگر بیجھی نہ ہو سکے تواس کے ذھے باقی رہے گا یعنی ظہار کا حکم باقی رہے گا جب تک کہ کفارہ نہ دے دے ،اور کفارہ دیے بغیر وطی کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر طلاق دے دیتو کفارہ ساقط ہوجائے گا۔

# فصل: (شوہر کامباشرت کے قابل نہ ہونا)

جس وقت شوہرعنین ہوجائے اورمباشرت کے لاکن ندرہے، یعنی پہلے سے سیجے وسالم ہو بعد میں نامر دہوجائے تو عورت کو اختیار حاصل ہے کہ چاہے صبر کرے، چاہے مرافعہ کرے اور زوج کا حال حاکم شرع سے بیان کرے ۔ پس اگر مرافعہ کرے گی تو حاکم شرع اس روز سے ایک سال تک اسے مہلت دے گا کہ اپنا علاج کرائے ۔ پس اگر اسی سال کے اندر مقاربت کرنے پر قادر ہوا تو پھر زوجہ کونز اع وفساد کا حق نہیں پہنچتا۔ اور اگر مقاربت نہ کرے اور عورت کو طلا تی لینا منظور ہوتو حاکم اسے طلا تی دیئے برمجبور کرے گا۔ (1)

ا۔اگر بیوی کونکاح کے بعد معلوم ہوجائے کہاس کا شوہر پاگل ہے، یا آلیہ تناسل نہیں رکھتا، یا مجامعت کی قوت نہیں رکھتا، یااس کے دونوں بیضے نکال دیے گئے ہوں تو ان حالات میں نکاح کوفتخ (باطل) کر عتی ہے۔ ( توضیح اسائل مراجع، ج۲،مئلہ ۲۳۸)

آ قائے وحید خراسانی عقد ختم کر سکتی ہے مگر اس صورت میں جب کہ شوہراس سے تعلقات قائم نہیں کرسکتا ہے، ضروری ہے کہ عورت حاکم شرع کی طرف رجوع کرے، اور حاکم شرع اسے ایک سال کی مہلت دے، اگر مرداس عرصے میں قدرت پیدانہ کر سکتے تواس کے بعد عورت عقد شخ کرسکتی ہے۔ (مسئلہ ۲۲۲۵) آ قائے سیستانی اگر بیوی کوعقد کے بعد معلوم ہوجائے کہ اس کا شوہر عقد سے پہلے پاگل تھا، یا عقد کے بعد دیوانہ ہوگیا ہے یااس کے بیضے عقد کے وقت نکال دیے گئے ہیں بیااس وقت برص یا اندھے بن میں مبتلا تھا تو دیوانہ ہوگیا ہے یااس کے بیضے عقد کے وقت نکال دیے گئے ہیں بیااس وقت برص یا اندھے بن میں مبتلا تھا تو احتیاط واجب میہ ہے کہ عورت عقد کو شخ نہ کرے، اوراگر ایسا کرے تو دوبارہ باہم زندگی گزار نے کے لیے عقد کرنا پڑے گئے۔

(توشیح المسائل مراجی ہے کہ مسئلہ ۲۵ کے اس کا سومی کے انسائل مراجی ہے کہ مسئلہ ۲۳۸)

۲۔ اگر مقاربت کے بعد عنین ہوجائے تواس صورت میں مکمل حق مہر کوا دا کر ہے۔

(رسالهٔ مشش مراجع جن ۹۰۲)

مصنف کے نز دیک اس حکم میں کوئی فرق نہیں ہے،خواہ عقدسے پہلے عنین ہوخواہ بعد عقد عنین ہوجائے،خواہ قبل مقاربت ہو،اورخواہ مقاربت کے بعد عنین ہو،جیسا کہ کتاب مقتعہ میں تصریح کی ہے اور ہاتی علاء کے نز دیک اختلاف اس میں بہت ہے۔بعض علاء تفصیل کے قائل ہوئے ہیں اور بعضوں نے اس مسئلے میں تو قف کیا ہے۔

متن:

جس وقت شوہر کو جنون ( دیوانگی ) ہوجائے ، ایسا جنون کہ نماز وں کے اوقات کو نہ پیچان پا تا ہوتو عورت کوطلاق لینے میں اختیار ہےاور حاکم شرع ان دونوں میں جدائی ڈالےگا۔ منز حجم :

اس قول میں بھی اختلاف ہے ،بعض عالموں نے مطلقاً تھم دیا ہے بیعنی خواہ جنون ہروفت رہتا ہواورخواہ بعض اوقات میں ،اورعقد سے پہلے مجنون ہو یا بعد عقد کے۔بہر حال

عورت

کوطلاق کینے میں اختیار ہے۔

متن:

ان دومقامات کے سواکسی اور جگہ میتھم نہیں ہے بلکہ عورت کو اس پر صبر کرنا لازمی ہے، طلاق وفراق کا اختیار حاصل نہیں ہے۔اس کی تفصیل میہ ہے کہ اگر شو ہر کو جذام یا برص حادث ہوجائے یااس کے مزاج میں فرق آ جائے یا اس طرح کی کوئی اور بیاری لاحق ہوجائے تو عورت کو مفارفت کا اختیار حاصل نہیں ہے جس طرح عنین یا مجنون ہونے کی صورت میں حاصل ہے۔

#### متن.

جس وفت غلام کی آ زادعورت سے تدلیس کر ہے بعنی دغا بازی کر ہے اور کہے کہ میں غلام نہیں ہوں بلکہ آ زاد ہوں اور بعد عقد عورت پر بیہ ظاہر ہوجائے کہ وہ غلام ہے تو عورت کو اختیار ہے کہ چاہے اس کے پاس رہے، چاہے اس سے بغیر طلاق کے مفارفت کر لے۔ منز حجم :

مرادیہ ہے کہاں وقت اسے طلاق کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ عقد پہلے سے ہی لازم نہیں ہوا تھا اور بنا برقول مشہورا گر دخول سے پہلے عقد فنخ کرے تو غلام کومہرا دا کرنانہیں پڑے گا۔ادرا گر بعد دخول اس کا حال ظاہر ہوجائے اور عورت عقد کو فنخ کرے تو اس کا مہر دینالازم ہوگا۔

معمیل عین حدراباد، سنده، یا کستان

منتن:

اوراس طرح اگرمرد خصی ہواور اپنا حال چھپادے اور عقد کے بعد عورت کو معلوم ہوج کے تو عورت کو اختیار موج کے تو عورت کو اختیار ماصل ہے کہ چاہے تو اس کے پاس رہے اور چاہے تو مفارت اختیار کرے۔ اورای طرح اگر عنین تدلیس کرے یعنی خود کو سیجے وسالم ظاہر کرے تو عورت کو اختیار حاصل ہے۔ جن لوگوں کا ذکر ہوا ان میں سے کسی ایک کے ساتھ رہنے پرعورت راضی ہوجائے (لیمنی موجودہ عیب کے باوجود ساتھ رہنے پرراضی ہوجائے ) لیمنی حال معلوم ہوجائے ہوجائے کے بعد بھی ساتھ دہنے پر راضی ہوجائے گئے بعد بھی ساتھ دہنے پر راضی ہوجائے تو پھر راضی ہوجائے کے بعد بھی کا اختیار حاصل ہوجائے گئے۔

ادرا گر کسی شخص کی کنیز کسی غلام کے عقد میں ہوادر ما لک اس کنیز کو آزاد کرے تو اسے اختیار حاصل ہے کہ چاہے تو اس غلام کے عقد میں رہے اور چاہے تو بغیر طلاق کے اس سے جدا ہوجائے۔اسی طرح اگر کسی مرد کے عقد میں کوئی آزاد عورت ہواور وہ اپنی زوجہ کی اجازت کے بغیر کسی لونڈی سے نکاح کرلے تو اس آزاد عورت کواختیار حاصل ہے کہ چاہے تو اس کے پاس رہے اور چاہے تو بغیر طلاق کے اس سے مفارفت کرے،اور یہی تھم ہے اگر زوجہ مسلمہ ہواور اس کا شوہر کسی ذمیہ (کافرذ می عورت) سے عقد کرلے۔

مترجم:

بیتکم ان علاء کے نظریات کی بناپر ہے جو ذمیہ عورت سے عقد کرنے کو جائز سبجھتے ہیں ، گر ذیے کی شرا نظ پوری ہوں۔اور کفار ذمی وہ لوگ ہیں جن پر جزید دینے کو لا زم کیا گیا تھا ، جیسے یہود و نصار کی۔

متن:

جوُّخُص اپنی ژوجہ کی اجازت کے بغیر زوجہ کی جینجی یا بھانمی سے عقد کرلے تو اسے اختیار عاصل ہے کہ چاہے تو اس کے پاس رہے اور اگر چاہے تو بغیر طلاق کے اس سے جدا ہوجائے۔ متر حجم:

اس مسلے میں بہت سے اقوال ہیں۔ایک قول میہ ہے کہ ان کا عقد ہاطل ہے اور اس شخص کی زوجہ شخص کی زوجہ کی اور اس شخص کی زوجہ کی اجازت پر موقوف ہے۔اگر وہ باقی رکھے تو رہے گا ور نہ باطل ہوجائے گا اور اس گخص کی زوجہ کی اجازت پر موقوف ہے۔اگر وہ باقی رکھے تو رہے گا ور نہ باطل ہوجائے گا اور اس کی زوجہ کے عقد عیں کوئی تزلز لنہیں ہوگا۔ تیسر اقول میہ ہے کہ ان کا عقد متزلزل ہے اور اس کی زوجہ کے عقد میں تزلزل ہوجائے گا۔اب زوجہ کو اختیار ہے کہ چاہے تو ان کا عقد ضخ کرے اور چاہے تو جاری میں تزلزل ہوجائے گا۔اب زوجہ کو اختیار ہے کہ چاہے تو ان کا عقد ضخ کرے اور چاہے تو جاری مصنف نے کتاب مقعد میں اختیار کیا ہے اور یہاں عبارت میں اجمال پایا جا تا ہے، شاید مراد

مصنف یمی ہو۔

متن:

یہ ( نذکوہ بالا ) تھمنہیں ہے۔اگر کوئی شخص اپنی زوجہ کی پھوپھی یا خالہ سے عقد کر ہے بلکہ زوجہ کو جا ہیے کہاینی پھوپھی یا خالہ کے ساتھ رہے ،اور اگر زوجہ کوان کا عقد نا گوارگز رہے تو ا پناعقد فنخ کرنے کااختیار نہیں ہےا گرچہ شوہرنے اس کی اجازت کے بغیروہ عقد کرلیا ہو۔ شوہر خدمت کے لیے لونڈیاں لائیں اور زوجۂ اولیٰ کے علاوہ تین اور آ زادعورتوں ہے نگاح کرےتو زوجہ کوتعرض کرنے کاحق نہیں پہنچتا اور وہ ( زوجہ ٔ اولی )منع نہیں کرسکتی لیکن اگرکسیعورت کاشو ہر دوسری آ زادعورت سے نکاح کرے تو پہلی زوجہ شوہر سے نفقہ اور رات میں رہنے کے حوالے سے عدل و برابری طلب کرسکتی ہے، لیعنی اپنے شوہر سے کیے کہ مجھے اور اسے برابر نفقہ دے اور ایک شب میرے پاس رہا کزے اور ایک شب اس کے پاس عورت ہر ا یک امر میں ظلم وتعدی کرنے ہے منع کرسکتی ہے، کیوں کہ ق تعالیٰ نے شوہریران امورکولازم کیا ب جبيها كه قرآن مجيد مين فرمايا: فسانك حوا ما طاب .....ان لا تعلوا -اس كلام الٰہی کامفہوم ہیہ ہے کہ پس تم عورتوں میں سے جوتمہیں پیند ومرغوبِ ہواس سے نکاح کرو، دو عورتیں ہوں یا تنین ہوں یا جار ہوں، لینی اختیار ہے کہان اعداد میں سے جس کو جا ہوا ختیار کرلو اور جارعور توں سے زیادہ جا ئر نہیں ہے کہ ڈکاح دائمی کے ذریعے جمع کرو پس اگر تنہیں بہ خوف ہو کہان کے درمیان عدل وانصاف نہیں کریا و گے تو ایسی صورت میں ایک سے نکاح کرنے کو اختیار کرویالونڈیوں کوخدمت میں لاؤ کیونکہ آزادعورتوں کی بہنبت کنیروں کاحق کم ہے۔ایک آ زادعورت اور کنیزوں کا اختیار کرناعدل وانصاف سے قریب ترہے۔ لہذااس آیت ہے معلوم ہوا کہ از واج میں عدل و برابری کرنا شوہر پر لا زم ہے۔اور

جس وفت کوئی شخص این زوجہ کو نفقہ دینے سے عاجز آ جائے تو عورت کو جا ہیے کہ وہ اس کی

آسائش اور وسعت رزق کا انتظار کرے اور اسے بیچی نہیں پہنچنا کہ اس صورت میں شوہر پر طلاق دینے کو لازم کرے ، مگر اس صورت میں کہ ہمیشہ زوج نفقہ کی ادائیگی سے عاجز رہے اور کسی طرح سے قادر نہ ہو سکے اور ذوجہ پر واجب نہیں کہ اپنے کے کودود ھیلائے مگراپی خوثی سے ہو۔ باپ پر لازم ہے کہ بیچ کو دود ھیلائے کے لیے دابی (مرضعہ ) کا بند و بست کرے۔ پس اگر جس اجرت پر دابیکو دود ھیلائے کے لیے اچر بنایا جاتا ہے اس اجرت پر اس بیچ کی ماں تیار ہوجائے تو دود ھیلائے اور دوسروں کی نسبت اجرت لینے میں ماں زیادہ حقد ارہے۔ اور اگر ماں اجرت کے ساتھ اور ابغیر اجرت کے کسی طرح سے بھی دود ھیلائے پر راضی نہ ہوتو پھر باپ کسی کو اجر نہیں کر سکتا۔ شوہر کی خدمت کرنا ، کپڑے سنجالن ، کپڑے دوون اکھانا پکانا اور دیگر افعال عورت پر واجب نہیں ہیں۔ پس اگر ابی خوش سے خدمت کرے قوشو ہر پر اس کا احسان ہوگا اور اگر نہ کرے تو شوہر اس پر ان کا مول کی انجام دبی کے لیے جرنہیں کرسکتا۔

### نوال باب:

# طلاق اوروفات زوج

طلاق اوروفات ازواج کے باب میں ہے:

جس وفت عورت بسبب طلاق یا خلع یا مبارات کے شوہر سے جدا ہوجائے تو اس میں کچھا حکا معورت سے متعلق ہیں اور کچھ مرد سے متعلق (1)۔

پس اگر شوہر مباشرت کے بعد عورت کوطلاق دی تو عورت کوعدت دیکھنالازم ہے بعنی انتظار کرے کہ جودن شرع میں معین ہوئے ہیں وہ گز رجا ئیں ، ان دنوں کے بعد پھراسے عقد وغیرہ کا اختیار حاصل ہے۔ پس اگراس عورت کے ایام حیض معین ہیں یعنی وہ ذات العادت ہے اور حیض بھی معمول کے مطابق آتا ہے تو اس کی عدت تین قرء (طہر) ہے جیسا کہ قرآن کریم میں ہو السمطلقات یہ تربیصن بانفسہن ثلثہ قروء یعنی جن عورتوں کوطلاق دی گئی ہے تو میں ہے والسمطلقات یہ تربیصن بانفسہن ثلثہ قروء یعنی جن عورتوں کوطلاق دی گئی ہے تو وہ تین قرء تک تو تف اورانتظار کریں اور قرء بمعنی طہر ہے یعنی جوز ماند دوجیض کے درمیان پاک درمیان پاک جاتی ہے۔ پس جس وفت طلاق کے بعد سے ایسے تین طہر گر رجا ئیں تو عورت عدت سے نکل جاتی ہے اورانسے عقد کرنا جائز ہوتا ہے۔

الشرائط طلاق

این زوجه کوطلاق دینے والا ·

ا۔عاقل ہو۔ ۲۔بالغ ہو۔ ۳۰ مجبور نہ ہو، لیعنی کسی کے ڈرانے اور دھمکانے کی وجہ سے طلاق نہ دے۔ ۴۰ نداق کے طور پر نہ ہو۔ ۵۔ بیوی حیض و نفاس کی حالت میں نہ ہو، اوران پاکی کے ایام میں مہاشرت نہ ک بو۔ ۲ سے غیر طلاق کو میچے عربی میں تلفظ کرے ۔ ۷ مسیفہ طلاق کو سننے کے بیے، دوعا دل مردموجود ہوں۔ (توضیح المسائل مراجع، ج، ج، مسئد ۲۵۹۸ تا ۲۵۰۸ دحیر خراسانی، مسئد ۲۵۲۲،۲۵۷)

اس اجمال کی تفصیل ہیہ کے قرء کے معنوں میں اختلاف ہے بعض علاء نے کہا ہے کہ قرء سے مراد حیض ہے، یعنی جب تین مرتبہاس کے حیض کے ایام گزر جائیں تو عدت سے خارج ہوجائے گ۔اوربعض علماءنے لکھاہے کہ قرءسے مقصود طہر ہے لیتنی دوحیض کے درمیان یا ک رہنے کا زمانہاوراسی قول کومصنف نے یہاں اختیار کیا ہے اوریبی قول مشہور ہے۔ پس بنابر اس مذہب کےممکن ہے کہ بعض اوقات آ زادعورت کی عدت کا زمانہ چیبیس (۲۲) دن اور دولیطے ہوں،اس طرح سے کہمثلاً حالت طہر میں کسی عورت کوطلاق دی گئی اور وہ زمانہاس کے اہام عادت سے قریب تھا،لہٰذا( طلاق دینے کے )ایک کخلہ بعدا سے خون حیض آ یااور تین دن کے ۔ پیمداس سے یا ک ہوگئی اور دیں دنوں کے بعد پھر سے حائض ہوگئی اور نتین دن خون دیکھااور اس گے بعد پھر طاہر ہوئی اور وس دُن تک یاک رہی اور اس کے بعد پھرخون حیض دیکھنا شروع ۔ ''ہوا۔ پس جب اس مرتبہ حیض کا آناشروع ہوا تو زمانہ عدت کا گزر گیااور بہایک کخظہ تیسر مے حیض میں سےاس کے خروج عدت کا کاشف ہوا۔للہذاا یک کحظہ طہراول میں سےاورا یک لحظہ حیض اخیر میں سے ہےاور درمیان میں دوحیض ہیں کہ جن کے چھدن فرض کیے ہیں اور دوطیر میں دس دس دن ان کے ثار کیے ہیں پس بیم مجموعاً مچھییں دن اور دولحظے ہوتے ہیں۔جن میں سے لحظہ اول تو زمانة عدت میں داخل ہوا، کیونکہ پہلاطہر وہی ہےاور دوسرالحظرزمان عدہ سے خارج ہے،اس لیے کداس سے بل متنوں طبر مکمل ہو گئے ہیں۔

دوسرے قول کی بنا پر مذکورہ صورت میں عدت جب تمام ہوگی کہ یہ تیسرا حیض بھی موقوف ہواورا کیکے لخطہ چو تقصطہر سے گز رجائے۔ پس تیسر سے حیض کو بھی ہم تین دنوں کا فرض کرلیس تو کم سے کم زمان عدت انتیس (۲۹) دن اور دولحظے ہوں گے۔اور فرق بیہ ہے کہ جوقول اول کے قائل ہیں وہ تیسر سے چیض کے شروع ہوتے ہی عدت سے خارج سمجھیں گے اور اس کی بنا پرعورت کوعقد کرنا جائز ہوگا اور جنہوں نے دوسرا قول اختیار کیا ہے وہ تیسرے حیض کے بعد عقد وغیرہ کو جائز جھیں گے۔

# بيان اقسام طلاق

مخفی خدر ہے کہ طلاق کی دوقتمیں ہیں .

ایک قتم وہ ہے جس میں شو ہر زوجہ کی طرف رجوع نہیں کرسکتا اسے طلاق بائن کہتے

ين اوروه چھ بين:

ا) طلاق زن غير مدخوله

۲) طلاق زن صغيره

۳) طلاق زن پائسہ یعنی جسعورت کی عمرالیبی ہو کہ چیض کے آنے سے مایوس اور ناامید ہوگئی ہو اور وہ عمر قریش اور بطی قوم سے تعلق رکھنے والی عورت کی ساٹھ سال اوران کے علاوہ ہاقی عور تو ں کی بچاس سال ہے۔

۴) وہ عورت جسے دومر تبہ طلاق دی گئی ہواور رجوع کر لیا گیا ہواور پھر جب تیسری بار طلاق دیتو پھرر جوع نہیں کیا جاسکتا۔

۵) اس عورت کی طلاق جسے طلاق خلع دی گئی ہو۔

۲) طلاق مبارات - جب تک ان دونوں صورتوں میں دونوں (میاں بیوی) رجوع نہ کریں اور جولیا ہے اسے شوہر کو واپس نہ دے (تو یہاں رجوع نہیں کیا جاسکتا) پس اگرعوض واپس دے دے اور دونوں رجوع کریں تو بنا ہرقول بعض علاء کے رجوع ہوسکتا ہے اور اس وقت بید دونوں طلاق بائن کی اقسام میں سے نکل جائیں گی۔

طلاق کی دوسری قتم وہ ہے جس میں شو ہررجوع کرسکتا ہے ،اگر چہ زوجہ راضی نہ ہوا س کوطلاق رجعی کہتے ہیں اوراس کی دوقتمیں ہیں : ایک عدی ہے، کہ اس میں انتائے عدت میں شوہر نے رجوع کیا ہواور دوسری قتم غیر عدی ہے کہ اس میں باوجود جو از رجوع کے، شوہر رجوع نہ کرے اور جب ایام عدہ ختم ہوجا کمیں تو کھر اس سے عقد کرے اور مصنف نے پہلے اس طرح طلاق کی قسمیں بیان نہیں کیس بلکہ احکام بعض اقسام کی ابتدابیان کی ہے اس لیے ہم نے پہلے طلاق کی ساری قشمیں بیان کر دیں تا کہ کلام مصنف بخو بی ذہن شین ہوسکے۔

متن:

مطلقہ کونفقہ دینا جس سے شوہ ہر کور جوع کرنا جائز ہو۔ پس اگر شوہ ہرنے وہ طلاق دی ہو کہ جس میں مطلقہ کونفقہ دینا جس سے شوہ ہر کور جوع کرنا جائز ہو۔ پس اگر شوہ ہرنے وہ طلاق دی ہو کہ جس میں رجوع کرنا جائز ہیں ہے۔ اور جو طلاق ایک ہے۔ اور جو طلاق ایک ہے۔ اور جو طلاق ایک ہے۔ جس میں شوہ ہر کور جوع کرنا جائز ہے اس کو طلاق سنت کہتے ہیں اور کیفیت سے کہا توں سے کہورت کو ایک مرتبہ طلاق وے در آنحالیہ خون چین ونفاس سے پاک ہواور اس کو اس کے حال پر رہنے دے، لیمنی ایام عدّہ میں رجوع نہ کرے اور طلاق دو عادل مردوں کے سامنے دے۔ پس میطلاق سنت ہے۔

مترجم:

بیطلاق،طلاق ،طلاق رجعی کی ایک فتم ہے ، یعنی رجعی غیرعد می ہے ، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بیان کیااوراس کوطلاق سنت بمعنی اخص کہتے ہیں اوراس کے مقابلے میں طلاق بدعی ہے یعنی جوطلاقِ حرام ہو۔

متن:

شوہر کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی مطلقہ زوجہ کی طرف رجوع کر یے بینی مطلقہ رجعیہ کی

طرف جب تک وہ عدت سے خارج نہ ہورجوع کرسکتا ہے(۱) ۔ رجوع سے امتناع کرنے کاحق عورت کونہیں پہنچتا لیں جب وہ عدت ہے لکل جائے تو عورت اپنے نفس کی ما لک ومختار کہلائے گی اس وقت مردکورجوع کرنا جائز نہیں ہے،لیکن تجدید دعقد کرنااس کے لیے جائز ہے،جس *طرح سے*اگروہ کسی اور مر د سے نکاح کرنا جا ہتی ہے تواس کے لیے عقد صیغہ جا ہے ۔اب اگرعورت جا ہے تواس سے نکاح کر لے اورمبر معین کرے اور جا ہے تو کسی اور سے زکاح کر لے۔مر دکواس معاملہ میں تعرض کاحق نہیں پہنچتا۔

# فصل: (عدة طلاق)

اگر پہلی طلاق کے بعد شوہرایا معدّ ہ کے اندرایٹی زوجہ کی طرف رجوع کرے اور پچھودن اس کے پاس رہ کر پھر سے طلاق دےاور دوسری مرتبہ پھرمشل طلاق اقال کے، یعنی شرا بکا طلاق پائی جا ئیں تو پھر وہ عورت اس سے حبیث جائے گی اور وہ عدّ ہ دیکھے گی ،اور مردیر اس کا نفقہ اوراسے گھر دینا مازم ہوگا۔پس اگر پھرعد ہ کے درمیان رجوع کیا ،تو وہ مالک ومتار ہو گیااور عورت اسے منع نہیں کرسکتی۔

لہٰذااس کے بعد کیم تیسری م تبہ طلاق دیے مثل طلاق اوّل اور ثانی کے ،تو و چورے اس یسر جدا ہوجائے گی اورشو ہر کو پھراس طلاق کے بعدر جوع کرنا جائز نہیں، یعنی طلاق اب بائن ہوجائے گی۔ای طلاق کی ابتدا ہے عورت کوعدہ دیکھنا جا ہے،۔

ا۔ابیا کام کرنا جس سے رجوع کرنے کا اظہار ہوجائے ۔یا کوئی الیی گفتگو کرنا جس کے معنیٰ میہوں کہاہے دوہارہ ابنی (توضيح المسائل مراجع،،مسئله۲۵۲۳) زوحة اردماي

آ قائے خوئی، آ قائے سیتانی االیا کام کرے جس سے تصدر جوع سمجھا جائے جلسے ماشرے کرنا۔

آ قائے سیسانی بوسدلینایا شہوت کے ساتھ ماتھ لگانا قصد رجوع کے بغیر محل اشکال ہے۔

آ قائے وحید خراسانی قصد رجوع کے ساتھ بوسہ لینے ،چھونے سے رجوع مخقق ہوجاتا ہے، اور نزد کی کرنے سے بھی رجوع محقق بوجاتا ہے اگرچہ قصدر جوع نہ بو (مسلد ۲۵۸۸) وراس طلاق کے بعد مرد پراس کا نفقہ واجب نہیں ہے(ا)۔ فصل: (خلع وممارات)

جس وقت شوہراپی زوجہ سے مبارات کرے یا ضلع کر ہے تو رجو عنہیں کرسکتا اوراس عورت کا نفقہ اوراسے گھر دینا اس پر واجب نہیں ہے۔ مبارات نہیں ہوتی گریہ کہزن وشوہر میں سے ہرایک دوسرے سے ناراضی اور کر آہت رکھے۔ لیس اس وقت مبارات کریں گے۔ اس سے مرادیہ ہے کہ مرد پر عورت کا جتنا بھی حق مہر ہو، وہ یا مثل مہر وغیرہ شوہر کو بخش دے اور معاف کرے تاکہ وہ اسے طلاق دے اور میان چاہے چلی جائے ، لیس مرداس شرط کے ساتھ ذوجہ کو ایک مرتبہ طلاق دے گا در حالیکہ وہ چیش ونفاس سے پاک ہواور دوعا دل گواہ موجود ہوں۔ فلع واقع نہیں ہوگی گریہ کہ ذوجہ مخالفت کرے اور شوہر کی اطاعت کرنے سے نافر مانی اور تقصیر کرے اور اس کے پاس رہنے سے کرا ہت رکھتی ہوا در شوہر کو طلاق و ہے نہر مجبور کرے تو اس وقت شوہر کو چاہیے کہ ان تمام حقوق سے جو اس پر ہیں ، طلب بیفو کرے اور کہ کہ اپنے پاس اس وقت شوہر کو چاہیے۔ یا بس سے اس طلب کرے تا کہ اس مال کو لے کر اسے طلاق خلع دی جا سے اس طرح کی کوئی اور چیز اس سے طلب کرے تا کہ اس مال کو لے کر اسے طلاق خلع دی جا سے ہے۔

ا۔اگر تیسری طلاق کے بعد پھر سے شادی کرنا چاہتے و چار نشر طول کے ساتھ اس کے لیے حلال کہلائے گی: ا۔ دوسرے شوہر سے دائی عقد کرے۔۲۔ دوسرا شوہر بالغ لیتی مجامعت کرسکتا ہواور احتیاط واجب کی بنا پر انزال بھی ہوجائے۔۳۔ دوسرا شوہر طلاق دے یا اس کی موت واقع ہوجائے۔۴۔ دوسرے شوہر کی عدت ٹتم ہوجائے۔ (رسالہ شش مم اجع)

آ قائے خوئی، سیتانی ہتمریزی شرطینجم : دوسراشو ہرمجامعت کے دفت بالغ ہو۔ آ قائے وحید خراسانی : دوسراشو ہرآ گے سے نزو کی کرے اوراس طرح ہماع کرے کدوڈوں جماع کی لذت محسوس کریں۔ (مسکلہ ۲۵۹۱)

مترجم:

مبارات اور خلع میں فرق ہیہ ہے کہ مبارات جب ہوگی کہ آرز دہ گی اور ناراضی میاں
ہیوی دونوں کی جانب سے ہواور خلع جب ہوگی کہ فقط زوجہ شوہر سے کراہت رکھتی ہو۔اوراس
سے ناراض ہو۔ یہی وجہ ہے کہ مبارات میں شوہر سوائے حقوق بخشوانے کے عورت سے پچھاور
مال طلاب نہیں کرسکتا، جبکہ خلع میں ازبس کہ فقط عورت کو طلاق لینا منظور ہوتا ہے تو شوہر کے لیے
روا (جائز) ہے کہ حقوق بخشوانے کے علاوہ پچھال زوجہ سے طلب کرے تا کہ مال لے کراسے
طلاق خلع دے۔

ہمیرا ہا درسٹہ جربہ کی کشتان
متن : همیرا ہا درسٹہ جربہ کی کشتان

جس وفت زوجہ شوہر کے کہنے کو قبول کرے اور جوطلب کرتا ہے اسے دے دی تو شوہر خلع کے دوگواہ تھہرائے ، لیتنی ان گواہول کے سامنے طلاق دے، البتہ اس حال میں کہ عورت جیف ونفاس سے پاک ہو۔ پس اگر اس طلاق کو بہ لفظ خلع واقع کرے تو وہی مسنون ہے لیتنی موافق عبارت حدیث ہے۔ لیعنی شوہر کہے ، خوائے ٹنٹک علیٰ سحذا یا یوں کہے ، مُسخُتلِعَة عَلیٰ سحذا اوراگر لفظ طلاق کے ساتھ طلاق دے تو بہ خلع کی قائم مقام ہوجائے گی (۱)۔

ىترجم:

مصنف کے کلام کا جو ظاہر ہے ، وہ بیہ کہ جب اُنْتِ طَالِقٌ یا ہِیَ طَالِقٌ کہے تو قائم مقام خلع ہوجائے گااورعوض کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ۔شہیداول اورشہید دوم کے

> ا َ الرَّشُو ہرصیغة طلاق خلع دینا جا ہتا ہوتو یوں کے مثلاً اگراس کی بیوی کا نام فہمیدہ ہوتو کہے گا' زَوُ جَتِی فَهُمیْدَةُ خَالَغَتُهَا عَلَیٰ مَا مَذَلَتُ فَهِی طَالقٌ۔

( توضیح امسائل مراجع ،مسئله۲۵، وحیدخراسانی،مسئله۲۵۹۳))

کلام سے لمعہ اوراس کی شرح میں ظاہر ہوتا ہے کہ جس وقت لفظ طلاق کے ساتھ عوض کا بھی بیان کرے یعنی اس طرح سے کیے کہ اُنستِ طَالِقْ عَلَیٰ کَذَا تَوْخَلَعَ کُوذَکُرکرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔

متن:

جس عورت کو طلاق خلع دی جائے ، مرد کے لیے رجوع کرنا جائز نہیں ہے ، جیسا کہ مہارات کے بعدر جوع نہیں کرسکتا۔ اور جس عورت کو تین مرتبہ طلاق دی جا پھی ہے اس سے بھی رجوع کرنا جائز نہیں ہے۔ لیعنی ایک طلاق دے کر رجوع کرے اور پھر دوسری طلاق دے کر پھر رجوع کرے اور پھر دوسری طلاق دے کر پھر رجوع کرے اور اس کے بعد تیسر کی طلاق میں تاکہ میں اگر مردعورت کی طرف رغبت طلاق ، طلاق بائن ہے۔ گر فرق یہ ہے کہ مبارات اور خلع میں اگر مردعورت کی طرف رغبت کرے اور عورت بھی راضی ہوتو نیا عقد مہر جدید پر ہوسکتا ہے۔ لیکن جس کو تین مرتبہ طلاق دی گئی ہوتا ہیں جاس لیے کہ وہ عورت اس مرد پر حلال نہ ہوگی سوائے اس کے کہ وہ کی اور مرد سے نکاح کر لے اور پھر اس سے طلاق لے کرشو ہر اوّ ل سے عقد جدید کر ہے۔ جیسا کہ حق تعالی نے قرآن مجید میں اس حکم کو بیان فر مایا ہے۔

اور جوشخص اپنی اس زوجہ کوطلاق دے جس ہے بھی مباشرت نہیں کی ہے تو اس کوعدہ
د یکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور اسے نفقہ اور گھر دینا شوہر پر واجب نہیں ہے۔ صرف طلاق ہوتے
ہی اسے اختیار حاصل ہے کہ جس سے چاہے عقد کر لے ، چاہے شوہراوّل سے نیا عقد کرلے یا
کسی اور سے ۔ جب غیر مدخولہ (جس سے مباشرت نہیں کی گئی ہے ) عورت کوطلاق دے اور عقلہ
کے دوران اس کا مہم معین کیا گیا ہوتو مر دیر واجب ہے کہ اس کا آ دھا مہر اسے دے دے ، اور
نصف مہر خدانے اسے معاف کر دیا ہے ، جیسا کہ فرما تا ہے نفسان طلقت موھن من ان
تمسوھن وقعہ فرضت ملھن فریضة فنصف ما فرضتم لیمن اگرتم ان عورتوں کو

مباشرت سے پہلے طلاق دو، در حالیکہ تم نے ان کے لیے میر مقرر کیا ہوتو انہیں اس کا نصف 🖁 دو- نیز فرمایا ہے: فسمالکم علیهن من عدة تعتدونها لیخی ان ورتوں کے لیے عد وہیں ہے تا کہتم اس کوشار کرو۔ لینی ان عورتوں کوعدہ دیکھنالا زمنہیں ہے۔اور اگر دوران نکاح اس شخص نے اس کا مہرمعین نہیں کیا ہے تو طلاق کے وقت پچھم ہر دینا واجب نہیں ہے،لیکن شو ہر پر لازم ہے کہایینے حال کے حساب سے اس کے ساتھ کچھسلوک کرے یہی اگر مقدور ہوتو اسےایک (جوڑا) لباس جس کی قیت تین دینار یااس بے زیادہ ہو، یا کوئی اور چیز جو قائم مقام 🎚 . گلباس ہو سکے جیسے درہم - یا سواری جیسے گھوڑا اور اونٹ عطا کر ہے۔اور اگر وہ متوسط ہولیعنی نہ امیر ہوا در نہ فقیر ہوتو اس سے ایک درہم کاسلوک کرے یا ایک انگوٹھی جس کی قیمت ایک درہم ہو یااس طرح کی کوئی اور چیز اسے دے دے۔اورا گرفقیر ہواور ابیا ہو کہ ایک درہم کی قدرت رکھتا ہے تو یہی حکم ہے اور اگر اتنامحتاج ہو کہ رہے بھی مقد در نہ ہوتو اسے ایک درہم بھی دینا نہ ہوگا۔اورجس وفت شو ہراینی زوجہ کامعین شدہ مہر مباشرت سے پہلے ادا کرے اوراس کے بعد بغیرمباشرت کے طلاق دے دے تو آ دھام ہراس سے واپس لے گالیحنی اگرم ہر مال ومتاع میں سے ہو۔اوراگرا یک سورۂ قر آن مجید کی تعلیم یااس سے زیادہ بیااس سے کم کومہر قرار دیا گیا ہواور اس نے اپنی زوجہ کوتعلیم دی ہو پھراس کے بعد مباشرت سے پہلے طلاق دے دے تو اسے عاہي كداس زمانے ميں تعليم سوره كى جواجرت ہاس كى نصف اجرت زوجہ سے لے لے. جس وفت عورت حامله ہواور مرد اسے طلاق دے دیے تو اس عورت کو عدہ دیکھنا واجب ہے جب تک کہ وضع حمل نہ ہو جائے اور شو ہریراس کا نفقہ اور گھر دینا واجب ہے بشر طیکہ طلاق بسبب خلع یا مبارات کے نہ دی ہو۔جبیبا کہ ہم نے اس سے قبل بیان کیا۔اور اگر حاملہ کو طلاق منتی بمعنیٰ اخص د ہے تو مرداس کی طرف وضع حمل تک رجوع کرنے کاحق رکھتا ہے۔ پس جب وضع حمل ہوتو عورت کواختیار حاصل ہے اور وہ اپنے نفس کی ما لکہ ہے اور وہ مرد ( شوہر )

اس کے لیے دیگر اجنبی مردوں کی طرح ہے۔لہذا جب وضع حمل ہوتو اس کے بعد وہ عقد کرسکتی ہے مگر جو بھی اس سے عقد کرے اس پر واجب ہے کہ ایام نفاس میں اس کے ساتھ مباشرت نہ کرے یہاں تک کہ خون نفاس سے پاک ہوجائے۔

قصل: (عدهُ وفات)

جس وفت کوئی شخص مر حائے یافتل کر دیا جائے تو اس کی زوجہ بیرواجب ہے کہ اگروہ آزاد بينة جارمبيني دس دن تك عده ديكھے حق تعالیٰ فرما تا ہے: واللذین پشفون منكم و . پيذرون ازواجها يتربيصن بيانفسهن اربعة اشهر و عشر ،ليخيتم مين سي جولوگ مرجا ئيں اورا بنی از واج کوچھوڑ جا ئيں تو وہ عورتيں تو قف کریں گی اور اپنے آپ کوعقد وغيرہ ہے چار مہینے دیں دن تک باز رکھیں گی۔ پس جس کا شوہر مرجائے خدانے اس پرعدہ دیکھنے کو واجب کیا ہے۔اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ عورت بالغہ رشیدہ ہویاصغیرہ ہو، مدخولہ ہویاغیر مدخولہ ہو۔اور جسعورت کاشو ہرمر گیا ہے اسے شوہر کے تر کے میں سے نفقہ اور م کان دینا واجب ہنہیں ہے۔ یعنی شوہر کے وارثوں پر لازمنہیں ہے کہاسے نفقہ دیں جس طرح سے کہ شوہر پر طلاق بمعنیٰ اخص(طلاق سنتی) دینے کی صورت میں واجب ہے۔جسعورت کا شو ہرمر گیا ہے اس پرواجب ہے کہ زمانۂ عدہ میں زینت کرنے کوترک کرے(۱) خواہ وہ صغیرہ ہویا کبیرہ ،اس ہے مراد پیہے کہ جتنے امورزینت کے باعث ہیں ان سب سے اپنے آپ کو ہاز رکھے۔البتہ سرخ یازرد کپڑے یااس طرح کے دیگر زنگوں پر شتمل کپڑے پہننے میں کوئی مضا کھنہیں ہے اسی

ا۔عد ہ وفات میں رنگ بریکھے لباس کوزیب تن کرنا ،سرمہ لگانا اور دیگر تزئین و آ رائش جوزینت میں شار کیا حائے ،حرام ہے۔

(آقائے وحیرخراسانی،مسلم ۲۵۸۱، قائے سیستانی)

سکن گھرے باہرجاناحرام نہیں ہے۔

طرت سیاہ کیڑوں کے پہننے میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے۔ منز جم:

زینت سے مراداس مقام میں عرف وعادت کے اعتبار سے ہے، لینی جس کولوگ

کہیں کہ بیزینت ہے اس عورت کوانجا منہیں دینا چاہیے،اور بیکی کپڑے کے رنگ وغیرہ سے

مخصوص نہیں ہے بلکہ شہراور عادت کے اختلاف کے ساتھ زینت میں بھی اختلاف ہوگا۔ پس
عرف میں جس رنگ کا کپڑا زینت شار ہو،اسے وہ کپڑا پہننا جائز نہ ہوگا۔ اور یہ جومصنف نے حکم
دیا ہے کہ سرخ یازرد رنگ کے کپڑے پہننے میں کوئی مضا کقت نہیں ہے تو بیحکم ہر شہراور ہر مقام ک

بنا پر درست نہ ہوگا،خصوصاً ہمارے شہر کی بنا پر کہ یہاں کوئی سرخ یا زرد کپڑا پہنے تو کہیں گے کہ

اس نے زینت کی ۔ اور سرخ کپڑوں کوئو گمان سے ہے کہ عرب میں بھی زینت کہیں، گوزرد کپڑول

متن:

اور وہ عورت سیاہ سرمہ نہ لگائے ، لینی بیرزینت میں داخل ہے اور جن چیز وں کا رنگ سیاہ نبیں ہے مانند'' رسوت'' کے اس کو لبطور سرمہ آنکھوں میں لگائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ منتر حجم :

جس وفت اسے سیاہ سرمہ لگانے کی ضرورت پیش آئے مثلاً کسی مرض کی وجہ سے تو اس کالگانا جائز ہے۔ پس رات کولگانے سے ضرورت رفع ہو سکتی ہے اور دن کولگانے کی ضرورت نہ پڑے تو پھررات کو ہی لگائے اور دن میں استعمال نہ کر ہے، اور اگر الیانہیں ہے تو پھر جس وقت ضرورت ہواستعمال کرے، جا ہے دن ہو یا رات۔

متنن:

خوشبودارتیل نه لگائے ، نیز مشک و زعفران اور ہر ایک خوشبو کا سونگھنا بھی منع ہے اور جس کھانے میں خوشبو ہووہ کھانا بھی نہ کھائے ، اپنے جسم اور کپڑوں کو''اگر'' کی دُھونی نہ دے اور اس طرح کی دیگر چیزیں جیسے لوبان وغیرہ۔اور کسی قتم کا زیور نہ پہنے ،عدہ سے خارج ہونے تک اس طرح اپنا حال رکھے۔

مترجم:

پُوڑیاں پہننااورمہندی لگانا بھی زینت ہے،خواہ ہاتھوں میں ہویا پیروں میں اس کا ترک کرنالازم ہے۔مگراپنے جسم کو پاک کرنا،سر میں کنگھی کرنا، ناخن کا ٹنا،مسواک کرنا اور عالی شان مکان میں رہنا اورا چھےفرش پر بیٹھنا حرام نہیں ہے۔اس طرح اپنے بچوں کی زینت کرنا بھی جائز ہےاورا پنے خادموں کوزینت کا حکم کرے۔

متن:

جس عورت کا شوہر مرگیا ہے، (عدت کے دوران) اس کے لیے جائز ہے کہ قج وعمرہ کے لیےا پنے گھرسے باہر نکلے، لیتنی اگر حج کرنااس پرمستحب ہو۔ پس اگراہل وعیال یااس کا اپنا کوئی کام در پیش ہوتو اسے بجالائے اوراس وقت اسے گھرسے نگلنا جائز ہے، اوراس کے اپنے شہر میں اپنے گھر کے علاوہ کی اور کے گھر میں رات کونہ رہے۔

مترجم

مصنف کااس رسالہ میں درج حکم کتاب مقنعہ کے حکم کے خلاف ہے۔ کتاب مقنعہ میں لکھا ہے کہ جس عورت کا شوہر مرگیا ہے اسے اختیار ہے کہ رات کو جہاں جا ہے۔ اور جس وقت چاہے اپنے مکان سے چلی جائے۔اختلاف کا ظاہر اُسبب روایتوں کامختلف ہونا ہے، کین کتاب مقعہ والے حکم کوا کثر علماء نے اختیار کیا ہے اور لکھا ہے کہ جن حدیثوں میں یہ ہے کہا پنے گھر کے علاوہ کہیں اور نہ رہے اس سے مراد استخباب ہے، لینی سنت اور افضل ہیہ ہے کہ رات کواپنے گھر کے سواکہیں اور نہ رہے۔

متن:

مطلقہ عورت جسے طلاق رجعی دی گئی ہو، اُسے کسی بھی حال میں اختیار حاصل نہیں ہے کہ گھرسے باہر نکلے یہاں تک کہ عدہ تمام ہوجائے۔(۱)

مترجم:

مرادیہ ہے کہ نہ نتی تج کے لیے گھرسے باہر جائے اور نہ کی اور کام کے لیے ، کین اگر جج کرنا واجب ہوتو اسے بجالائے اور واجب کوترک نہ کرے۔اور اس طرح سے بعض علائے اعلام نے لکھا ہے کہ جب کوئی ضروری حاجت پیش آئے اور گھرسے باہر نکلنا پڑے تو اسے چاہیے کہ آدھی رات کو گھرسے نکلے اور صبح سے پہلے واپس گھر میں لوٹے بشر طیکہ اس وقت میں اس کی ضرورت پوری ہوتی ہو، بصورت دیگرجس وقت ضرورت شدید ہو، اس وقت نکلے۔اس

ا یحورت کوطلاق رجعی وینے کے بعد اُسے ،اُس گھرسے نکال دینا،جس میں دوران طلاق مقیم تھی حرام ہے،البتہ بعض مواقع میں جیسے بدچلنی یاغیر لوگوں کے ساتھ آنا جانا ہوتو گھرسے نکالا جاسکتا ہے۔ نیزیہ بھی حرام ہے کہ غیرضروری کاموں کے لیے گھرسے باہر نکلے۔

(توضیح المسائل مراجع بسئلہ ۲۵۲۳، توضیح المسائل، آتائے بشرخی بس ۵۳۳)

آ قائے سیستانی مرد پر واجب ہے کہ اس دوران عورت کے اخراجات ادا کرے،البتہ جیسے فیاش اورعورت کے زنا کرنے کی صورت میں اسے گھرسے باہر نکالنے میں اشکال نہیں ہے اورعورت پر بھی حرام ہے کہ غیر ضروری کاموں کے لیے گھرہے باہرنکل جائے۔ کے بعد مصنف اپنے قول پر قرآن مجید کی آیت کوبطور سند پیش کرتے ہیں الا تسخیر جو هن من ہیو تھن و لا یخو جن الا ان یاتین بفاحشة مبینة لیمنی ان عور توں کوان کے گھرول سے نہ تکالواور نہ وہ خود گھرول سے نکلیں ، مگراس وقت کہ کوئی فعل فتیج انجام دیں۔اس آیت میں جو نکلنے سے منع فر مایا ہے وہ مخصوص ہے ایا معدہ کے ساتھ ، لیمنی عدہ کر جعید میں بیم ہے۔

مترجم :

آیت مذکورہ میں جس طرح سے عورتوں کا نکلنا منع ہے اس طرح سے مردوں کو تھم ہے کہ انہیں گھرسے باہر نہ نکال دیں لیکن اس صورت میں کہ وہ کوئی مل فتنے کریں،اس سے مرادوہ گناہ ہے کہ جس پر شرع میں حد جاری کرنے کا تھم ہے جیسے زنا،شراب وغیرہ، یعنی جس وقت ایسا گناہ کر ہے تو چھرانہیں گھرسے باہر نکالیں تا کہ حاکم شرع ان پر حد جاری کرے اور پھراس کے بعد جلدانہیں گھر میں لے آئیں۔

متن:

مطلقہ عورت پر زینت کوترک کرنا واجب نہیں ہے، جس طرح عدہ وفات میں رہنے والی عورت پر واجب ہے۔ بلکہ مطلقہ کو جائز ہے کہ وہ جس رنگ کا کپڑ ایپبننا چاہے پہن لے، اور جس کپڑے یہ میں شوہر جس کپڑے میں زینت ہواسے پہن لے، خوشبوسو نگھے۔اور اگر طلاق رجعی ہوجس میں شوہر کے لیے رجوع جائز ہے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ اسے دکھلانے کے لیے زینت کرے، یعنی اس لیے زینت کرے کہ اس کی طبیعت راغب ہواور رجوع کرے شاید خدا ان کے حق میں اس رجوع کرنے میں نیکی و ہر کت عطا کردے۔

جسعورت کا شوہر مرجائے اور وہ حاملہ ہواور اس کا حمل چار مہینے دس دن (جو و فات کی عدت ہے ) گز رجانے سے پہلے وضع ہوجائے تب بھی وہ عورت انتظار کرے گی یہاں تک کہ چار مہینے دس دن پورے ہوجا کیں۔اوراگر چار مہینے دس دن تو گز رجا کیں مگر ابھی وضع حمل نہیں ہوا ہے تو پھراس کی عدت وضع حمل ہی ہوگی۔للہذا حمل کے وضع ہونے تک انتظار وتو قف کرے گی اگر چیشو ہر کی وفات کے نومہینے بعد ہی وضع حمل ہو۔

مترجم:

عاصل مطلب میہ ہے کہ زن حاملہ کی عددِ وفات حیار مہینے دس دن سے بھی کم نہیں ہوگی،کین بعض اوقات میں جار مہینے دس دن سے زیادہ ہو تکتی ہے، جیسا کہ چیار مہینے دس دن رن سے زیادہ ہو تکتی ہے، جیسا کہ چیار مہینے دس دن دن حاملہ کو گزرجا ئیں مگر حمل وضع نہ ہو تو اس کی عدت وضع حمل کے بحد ہی تمام ہوگی۔اور بعض اوقات میں اس کی عدت پورے چیار مہینے دس دن ہوگی، جیسے فرض کر لیا جائے کہ شوہر کے انتقال کے بعد فقط چیار مہینے دس دن گزرتے ہی وضع حمل ہوا تو اس صورت میں یہی چیار مہینے دس دن سے زیادہ عدت تجاوز نہیں کرے گی ،اگر چہ ریٹرض بعید ہے۔

متن:

وہ حاملہ خاتون جیے شوہر نے طلاق دی ہے اس کی عدت کا تھم اییانہیں ہے۔اس پر لازمنہیں ہے کہ وضع حمل کے بعد غیر حاملہ عورت کی طرح کی عدت رکھے، بلکہ جیسے ہی حمل وضع ہوگا اس کی عدت پوری ہوجائے گی۔

مترجم:

مطلقہ حاملہ کا بیتھم اس صورت میں ہے کہ اس کا شوہر زندہ ہو،اوراگر اس کا شوہر طلاق دے کر مرجائے تو پھر اس کا بھی تھم وہی ہوگا کہ خارمہنے دیں دن سے پہلے حمل وضع ہوجائے تو چارمہنے دیں دن گزرجانے کا انتظار کرے گی اور چارمہنے دیں دن وضع حمل سے پہلے گزرجا ئیں تو پھر حمل وضع ہونے تک عدت دیکھے گی اور وضع حمل کے بعد ہی عدت سے خارج کہلائے گی۔

#### مترن:

جو شخص مرجائے اور اپنی حیات میں ہی اپنی زوجہ کا مہر معین کرچکا ہو گراہے دیا نہ ہو
یہاں تک کہ اسے موت آگئ ، تو زوجہ اپنے شوہر کے اصل تر کہ میں سے اپنا پورا مہر لے گی قبل
اس کے کہ وہ مال وار ثوں میں تقسیم ہوجائے ۔ اس حکم میں مدخولہ اور غیر مدخولہ میں کوئی فرق نہیں
ہے ۔ اس طرح آگر عورت مرجائے اور اس کی حیات میں اس کے شوہر نے مہر معین کیا ہو گراسے
دیا نہ ہو یہاں تک کہ اسے موت آگئ تو زوجہ کے جو وارث ہیں وہ شوہر سے مہر لے کر شرع کے
مطابق آپس میں تقسیم کریں گے اور زوجہ کے ترکے میں سے شوہر کا جو حصہ عین ہے ، مہر میں سے
وہ حصہ شوہر زوجہ کے وارثوں کو نہیں دے گا۔

## مترجم:

اس کی تفصیل ہیہے کہ جب زوجہ کی کوئی اولا د نہ ہوتو شوہر کا حصہ زوجہ کے ترکے کا نصف ہے، پس اس صورت میں آ دھا مہرشو ہر کومعاف ہے اور آ دھا مہر زوجہ کے وارثوں کو دے گا۔اورا گرزوجہ کی اولا د ہوتو اس وقت شو ہر کا حصہ ایک چوتھائی ہے جے ربع کہا جاتا ہے۔لہذا اس صورت میں مہر میں سے ایک چوتھائی شو ہر کومعاف ہے باقی تین چوتھائی زوجہ کے وارثوں کو دے گا جے وہ آپس میں شرعی اعتبار سے تقسیم کریں گے۔

## متن:

اس ندکورہ تھم میں کوئی فرق نہیں ہے کہ مرنے والی زوجہ مدخولہ ہو یاغیر مدخولہ۔اوراگر زوجہ مرجائے اوراس وقت شوہرنے اس کا مہر معین نہ کیا ہواور وہ غیر مدخولہ ہوتو اس زوجہ کے وارثوں کومہر کے حوالے سے شوہر پر دعو کی کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔اوراسی طرح سے اگر شوہر مرجائے اوراس نے اپنی حیات میں زوجہ کا مہر معین نہ کیا ہواور وہ غیر مدخولہ بھی ہوتو زوجہ شو ہر کے تر کہ میں سے مہزئیں لے علتی۔اور جب حاملہ کا شو ہر مرجائے تو شو ہر کے تر کہ میں سے اسے نفقہ دینالازم نہیں ہے، نہ حمل کے لیے اور نہ عدہ کی جہت ہے۔

مترجم:

بید سلداختلافی ہے بعض علماء کا مذہب ( نظریہ ) بیہ ہے کہ حسہ ولد میں سے اسے نفقہ دیا جائے گا، یعنی اس کے شکم میں جو بچہ ہے اس کا جو حصہ تر کہ میں ہے اس حصہ میں سے اس کو نفقہ دینا واجب ہے۔

متن:

ا ثنائے عدہ وفات میں غیر حاملہ کا حکم متوفی شوہر کے ترکے میں سے نفقہ کے ساقط ہوجانے میں حاملہ عورت کے حکم کی طرح ہے۔اوروہ دونوں اپنے خاص مال سے نفقہ لیس گی اور خرچ کریں گی۔جیسا کہ بیان ہوا۔

فصل:(حضانت، پرورش)

جوشخص اپنی زوجہ کوطلاق دے اور اس سے کوئی لڑکا ہواور اس کا دودھ چھٹ گیا ہوتو اس کی حضانت یعنی پرورش اور حفاظت کرنے میں مال کی نسبت اس کا باپ زیادہ اولی اور مقدم ہے۔ اور اگر دودھ پیتا بچہ ہوتو مال مقدم ہے اور اگر بیٹی ہوتو پرورش کرنے میں مال لائق تر ہے، اگر وہ عورت کسی اور سے عقد نہ کرے تو لڑکی کے بالغ ہونے اور اس کی شادی ہونے تک پرورش کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ پس جب اس لڑکی کی شادی ہوجائے گی تو اس کا شوہر اس کر کرامختار ہوگا۔

مترجم:

مرادمصنف ہیہ ہے کہ اس لڑکی کی ماں اپنے پہلے والے شوہر کے علاوہ کسی اور مرد سے
افکاح کر بے تو الیمی صورت میں اس لڑکی کی پرورش اس کے حوالہ نہ کی جائے گی اور اگر پہلے جس
کے عقد میں تھی اسی سے عقد جدید کر لے تو پھر اس کی پرورش اس سے متعلق رہے گی۔ اور
حضانت کی آخری مدت میں علماء کے مابین اختلاف ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ نو برس تک
لڑکی کی تربیت ماں سے متعلق رہے گی اور اسی قول کو مصنف نے کتاب مقعمہ میں اختیار کیا ہے
اور بعض علماء کا قول ہے کہ سات برس تک ماں سے متعلق رہے گی۔ (ا)

متن:

اگر اس لڑی کی ماں کسی اور سے عقد کر لے تو اس لڑکی کی حضانت میں اس کی نانی
زیادہ حقد ار ہے اگر نانی شوہر دار نہ ہو۔اوراگر اس کا شوہر ہوتو پھر باپ اس لڑکی کو الیم عورت
کے سپر دکر ہے جس پراطمینان ووثوق حاصل ہوجائے اور وہ عورت مومنہ ہواور شوہر نہ رکھتی
ہو، جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ جس وقت باپ بچکی کو دور ھیلانے کے لیے مرضعہ کا
بندوبست کر ہے اور ماں اسی اجرت پر دور ھیلانے کو تیار ہوتو اجنبیہ کی نسبت دور ھیلانے اور
اجرت لینے میں ماں زیادہ اولی ہے۔باپ کے لیے مکروہ ہے کہ اپنی بیٹی کو مجوسیہ اور

ا ۔ مستحب ہے کہ جودا میہ بچے کو دود دھ پلانے کے لیے حاصل کی جاتی ہے وہ شیعہا ثناعشر میہ بٹلمند، پا کدامن اور خوش شکل ہو،اور مکروہ ہے کہ دہ کم عقل،غیر شیعہ اثناعشر میہ،بدصورت، بدخلق یا حرام زا دی ہو،اور میر بھی مکروہ ہے کہ اُس عورت کودا میں مقرر کیا جائے جس کا دودھاُس بچے سے ہوجوولدُ الزّنا ہو۔

(توضیح المسائل مراجع ،مسئلہ ۲۳۸۸، توضیح المسائل آتائے بشیر خجفی ،ص۵۲۳، مسئلہ ۲۳۹۷) آتائے دحید مکر دہ ہونے میں غیرا ثناعشر رینیں ہے۔ (توضیح المسائل مسئلہ ۲۵۵۲) صابید(کافروں کا ایک فرقہ ہے) کا دورہ پلوائے۔ نیزیہ بھی مکروہ ہے کہ کسی ایسی عورت کا دورہ پلوائے جس کا دورہ فعل حرام کی وجہ سے ہو،اس عورت کے دورہ کی نسبت یہودی اور نصرانی عورتوں کے دورہ میں کراہت کم ہے۔احتی اور بے عقل عورت کا دورہ پلوانا بھی مکروہ ہے کیوں کہ دورہ بچے میں تا ثیر پیدا کرتا ہے۔اور اسی طرح سے اس عورت کا دورہ پلوانا بھی مکروہ ہے جو تخت فتم کی بیاریوں جیسے جذام، برص، دیوائی وغیرہ میں مبتلا ہو، کیوں کہ دورہ بچے کے وجود میں اثر انداز ہوتا ہے اگر چہ بیامورحرام نہیں ہیں۔

دوده بلانے کاحکام:

اگر کوئی عورت کسی بچے کو درن ذمیل شرائط کے تحت دودھ پلائے تو وہ بچہ چندلوگوں کامحرم بن جاتا ہے، پہلے ان محرم افراد کاذکر کرتے ہیں اس کے بعد شرائط بیال کریں گے:

ا۔خوددہ مورت جودودھ پلاتی ہے،اُے رضاعی ماں کہتے ہیں۔

۲\_اس ورت کا شو ہر جو کہ دودھ کا اصل مالک ہے اور اسے رضاعی باپ کہتے ہیں۔

۳-اس عورت کے ماں باپ اور جہاں تک میسلسلداد پر جائے ،خواہ دہ اس عورت کے رضاعی ماں باپ ہی کیول شہول ۔

۱۰ اس عورت کے وہ بنچ جو پیرا ہو چکے ہیں یا بعد میں پیدا ہوجا کیں۔

۵ ـ اسعورت کی اولا دکی اولا داور پیسلسله جنتنا پنیچ چلا جائے۔

۲ \_اس عورت کی بہنیں اور بھائی ،خواہ وہ رضاعی ہی کیوں نہ ہوں \_

۷\_اس عورت کا چیا، پھولی ،خواہ وہ رضاعی ہی کیوں نہ ہوں۔

۸\_اس عورت کا مامول اور خاله ، خواه وه رضاعی بی کیوں نه ہوں \_

٩ \_ أسعورت كے أس شوہركى اولا دجودود هكاما لك ہے ـ

۱۰۔اس کے شوہر کے مال باپ۔

اا۔اس کے شوہر کے بہن بھائی۔

۱۲۔ اس کے شوہر کے پچپاور پھو پیاں، ماموں اور خالا ئیں، جہاں تک پیسلسلہ اوپر چلاجائے۔ (توضیح المسائل مراجع ،مسئلہ۲۳۷۲، وحیدخراسانی،مسئلہ ۲۵۲۸)

دودھ پلانے کی شرا لط (جو محرم ہونے کا باعث بنے):

ا۔ بچەزندەغورت كادودھ ہے۔

۲\_عورت کا دود ه فعل حرام کا متیجه نه ہو\_

سو بيد بيتان سے دوره ہے ۔

۴۔ دودھ خالص ہو، کسی اور چیز سے ملا ہوا نہ ہو۔

۵\_دودھالک ہی شوہر کا ہو\_

۲۔ بچیکی بیاری کی وجہسے دودھ کی قے نہ کردے۔

ے۔ بچہ پندرہ مرتبہ یا ایک دن رات میں سیر ہوکر دودھ ہے یا اسے اتنی مقدار میں دودھ دیا جائے کہ لوگ کہیں

کہ اس دودھ ہے اس کی ہڈیال مضبوط ہوگئ ہیں اور گوشت اس کے بدن پر نمودار ہو گیا ہے۔

۸۔ بیچے کی عمر دوسال کھمل نہ ہوئی ہواورا گراس کی عمر دوسال ہونے کے بعدا سے دودھ پلایا جائے تو وہ کسی کا محرمنہیں بنتا۔ (توضیح السائل مراجع ج۲ے ۵۷سے «میزارسانی، مئید ۲۵سے» دحید خراسانی، مئید ۲۵س۸

#### دسوال باب:

شہادت (گواہی) کے احکام

عورتوں کی گواہی کے باب میں ہے۔

اگرکسی کے باکرہ ہونے کی گواہی عورتیں دیں توعورتوں کی گواہی شریعت میں قابل قبول ہے(۱)۔اس طرح حیض ونفاس کے آنے میں گواہی دیں باڑ کا ہونے میں گواہی دیں اور گواہی دیں کہ لڑکا زندہ پیدا ہوا تھا، کیوں کہ اس کا زندہ پیدا ہونا اگر ثابت ہوجائے گا تو لڑکا وارث ہوگا ،اور اگر حیات ثابت کئے ہوئی تو میزاث بھی نئے ملے گی آن معاملات میں عورتوں کی گواہی قابل قبول ہے۔عورتوں کی گواہی ہراس مورد میں قابل قبول ہے جہاں مردوں کا دیکھنا جائز نہیں ہے،ایسےمعاملات ایک آزادمسلمان عورت جوتہت سےمحفوظ (یاک دامن ) ہواور اس کےعلاوہ کوئی اور گواہ نہ ہوتو اسی ایک کی گواہی مقبول رہے گی۔ مال سے متعلق حقو ق اور قرض کے باب میں دوعورتوں اورایک عادل مر دکی گواہی سنی جائے گی کسی خاتون کے نکاح ہاطلاق یا جا ند نکلنے کے متعلق اگرعورتیں گواہی دیں تو یہاں ان کی گواہی مقبول نہ ہوگی جب تک کہ مرد گواہی نہ دیں ۔اسی طرح قصاص اورخون کے مقدمے میں بھی عورتوں کی گواہی کافی نہیں ہے۔ ہاں وصیت کے باب میں جارعورتوں کی گواہی قبول کی جائے گی۔ پس اگر سوائے ایک عورت کےاورکوئی وصیت کے وقت حاضر نہ ہوادر وہی اکٹی گواہی دیے تو اس کی گواہی صرف

ا\_گواه کی شرا نط

- بالغ ۲۰ ـ کمالعقل ۳۰ ـ ایمان ۴۰ ـ عدالت ۵۰ ـ طبیارت ( حلال زاده ) ۲۰ ـ ارتفاع تهمت \_ ( تحریزالوسیله، ۲۶ بص ۵۵۱ سلامی قانون مزاص ۲۱) ربع وصیت ایک چوتھائی میں سنی جائے گی اور جب ایک عورت سے زیادہ گواہی دیں تو اسی حساب سے حکم دیا جائے گا۔ یعنی اگر دوعورتیں گواہ ہوں تو جس چیز کی وصیت کی ہے، اس کا نصف ثابت ہوگا۔اوراگر تین عورتیں گواہ ہوں تو تین چوتھائی ثابت ہوگااوراگر چارعورتیں گواہی دیں تو وہ پوری چیز ثابت ہوجائے گی۔(1)

> سببل سكينة ديرراً باداليف آباد، بنت فبرم-C1

ا ـ اگرا یک عا دله عورت گوا بی دیے تو جس چیز کا مطالبہ کر رہا ہواس کا چوتھا حصدا ہے دیا جائے ،اورا گر دو عا دلہ عور تیں گوا بی دیں تو اس کا نصف اورا گر تنین عا دلہ عور تیں گوا ہی دیں تو اس کا تین چوتھائی حصد یا جائے گا۔ ( توضیح المہائل مراجع مسئلہ ۲۷۲ ہتوضیح المہائل آقائے بشیر خجنی جم ۷۷۸، دحید خراسانی مسئلہ ۲۷۸۹)

## گيار هوال باب:

### قصاص وديات

عورتوں کے قصاص اورخوں بہا کے بارے میں ہے ·

جب کوئی عورت کسی مسلمان آ زادعورت کوجان بو جھ کر (عمداً) قتل کرے تو جولوگ

مقتول کی جانب سے طلب خون کی ولایت رکھتے ہیں انہیں اختیار حاصل ہے کہاس عورت کولل کر جوالیں

مترجم:

جولوگ قصاص میں دارث ہوتے ہیں ان کے باب میں کئی اقوال ہیں:

ایک قول رہے ہے کہ جولوگ مال واسباب کے وارث ہوتے ہیں وہی قصاص کے بھی

ارث ہیں سوائے زوجین (میاں بیوی) کے کہ وہ قصاص کے دارث نہ ہوں گے اجماعاً۔

دوسرا قول ہیہ ہے کہاس (قصاص) کی وراثت باپ کی جانب کے رشتے داروں ہے میں سرا)

مخصوص ہے(ا)۔

تیسرا قول بیہ ہے کہ عورتوں کو قصاص ادا کرنے یا معاف کرنے کا مطلقاً اختیار نہیں

ہے بلکہ مردوں کو اختیار حاصل ہے۔ قولِ اوّل کو اکثر علماء کی طرف سے تقویت حاصل ہے۔ مند

> ن . المال الكامات

پس اگر (مقتول کے وارثین ) دیت لینے پر اکتفا کریں اور وہ عورت ( قاتل ) بھی

العنی قاتل کے بدری رشتے داراگردیت نددیں توخود قاتل سے لے سکتا ہے۔

( توضیح المسائل مراجع مسئلة ١٣ م ١٨٠ م ج٢ م توضیح المسائل آقائے بشیر جنی م ٥٩٨٥)

دیت دینے پر راضی ہو تو پچاس اونٹ یا پانچ سو دینار (دیت کے طور پر) دینے لازم ہوں گے۔پس اگر کوئی عورت کسی آزاد مسلمان مرد کوقل کرے اوراس ( مقتول) کے اولیاء (وارثین) دیت لینے پرراضی ہوجا ئیں تو اس عورت پرلازم ہے کہ سواونٹ دے دے یا ہزارویناردے،ان دونوں میں اسے اختیار حاصل ہے (۱)۔

مترجم:

اس صورت میں مقتول کے اولیاءاسے قبل کرنا جا ہیں اور دیت پر راضی نہ ہوں تو اس کو قبل کریں گے۔اور بنابر قول مشہور ہیں جا انزنہیں ہے اس عورت سے مرد کی آ دھی دیت لیں اور پھر اسے قبل کریں۔

متن:

جب کوئی مرد کسی عورت کوتل کرے اور زن مقتولہ کے ورثاءاس مرد کوتل کرنا چاہیں تو کرسکتے ہیں۔گراس مرد کے اولیاءانہیں بچپاس اونٹ یا پانچ سودینار دیدیں (لیعنی مرد کی آدھی دیت دے دیں۔ کیونکہ آدھی دیت تو ساقط ہوگئ اس لیے کہاس نے عورت کوتل کیا ہے۔اور عورت کی دیت مرد کی دیت کا نصف ہے۔)

جن لوگوں کا بیان گزر گیا ،اگران میں سے سی کواز روئے خطاقتل کرے تو دیت کی مقدارتو وہی ہوگی جنوتل عمدی میں بیان ہو چکی ،مگر قاتل کوتل کرنے کا حکم نہیں ہے۔

ا۔اگرمققولہ عورت مسلمان اور آ زاد ہوتو اس کی دیت ان چھے چیز ول میں سے ہرا یک میں مرد کی دیت کا نصف ہے۔ (توضیح المسائل مراجع ج۲،مسلة ۱۲،مسلة ۲۸، مترضیح المسائل آ قائے بشیرنجنی بس۵۹،۲

مترجم:

قل کی تین قشمیں ہیں:

ا قِتَلَ عمدی: یعنی جان بوجھ کرفتل کرنا۔ بنا برا کثر علماء کے بیہ ہے کہ کوئی شخص بالغ و عاقل کسی کو مارنے کا قصد کرے ،کسی ایسے فعل سے کہ غالبًا وہ فعل مارڈ النے والا ہو یا مارٹ والا نہ ہو گروہ اس فعل سے مرجائے ،یافتل کا قصد تو نہ رکھتا ہو، گرفعل ایساانجام دے جو غالبًا مارڈ النے والا ہے جس طرح کہ تلوار سے وارکرے۔

۲۔شبہ عمد:وہ میہ ہے کہ مارنے کا قصد رکھتا ہو گرفتل کا قصد نہ ہواور وہ مرجائے جیسے کسی لڑکے کوادب سکھانے اور تعلیم کی غرض سے ڈنڈ ہے مارے اور اس کے منتیج میں وہ مرجائے (تو قتل شبہ عمدی کہلائے گا)۔اس قتم کے احکام کو بیہال مصنف نے بیان نہیں کیا ہے(۱)۔

۳ بنتل خطائی:اس سے مرادیہ ہے کہ مطلقاً وہ شخص مقتول کو مارنے کا قصدینہ رکھتا ہوجیسے کسی پرندےکو تیر مار نامقصود تھااوروہ تیرکسی انسان کو جا گلےاوروہ مرجائے۔

متن:

آ زاداورمسلمان عورت اگر کسی اور کی کنیز میاغلام کوجان بو جھ کر (عمداً) قتل کر ہے تو اس کے بدلے اس عورت کو تل نہیں کیا جائے گا بلکہ اس عورت پرلا زم ہوگا کہ کنیز یاغلام کی قیمت ادا کرے کیکن قیمت اتنی زیادہ نہ دے جو آزاد مسلمان عورت اور آزاد مرد کی دیت سے بھی زیادہ ہو۔

ا۔اگروہ قل بخبلِ شبرعمہ ہوجیسے کٹی شخص کوا ہے آئے ہے مارے جس سے عام طور پرانسان نہیں مرتااوراس کاارادہ دوسر ے کو قل کرنے کا بھی ننہ ہوادرا نقا تأوہ شخص مرجائے تو اس صورت میں خود قاتل کودیت دینی ہوگی اور مقتول کا ولی قاتل کو قل کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ (تو خیتے المسائل مراجع ،ج۲م،ط۸۲ ،تو شیج المسائل مراجع ،ج۲م،ط۸۲ ،تو شیج المسائل آقائے بیئر نجفی ،ط۹۵)

مترجم:

مرادیہ ہے کہ جب آزادعورت کی اور کی کنیز کوئل کر ہے تواگر اس کنیز کی قیمت ایک آزاد مسلمان عورت کی دیت سے کم ہوتو وہ اس قیمت کوا داکر ہے گی۔اوراگر قیمت دیت سے زیادہ ہے تو چھر آزادعورت کی دیت کے مقدار کو قیمت کے عوض میں دے دے اور دیت سے زیادہ شددے۔اوراس طرح سے آزادعورت کی اور کے غلام کوئل کر بے تواگر اس کی قیمت ایک آزاد مرد کی دیت سے کم ہوتو اس قیمت کوا داکر ہے اوراگر زیادہ ہے تو فقط دیت کی مقدار کو قیمت کے عوض میں دے دے، دیت سے زیادہ نددے۔

#### منتن:

اگر کوئی غلام یا کنیر کسی آزاد مسلمان عورت کوتل کرے تو اس عورت کے وارثوں کو صرف قاتل (غلام یا کنیز) کو حاصل کرنے کا اختیار ہے، کیکن اگر قاتل کا مالک (قاتل کے عوض) ایسی کوئی چیز ادا کر ہے جس پر مقتولہ کے ورثاء راضی ہوں تو اس شرط پر صحیح ہوگا کہ غلام کی قیمت آزاد کی دیت ہے کم ہو۔

مترجم:

مصنف نے کتاب مقدعہ میں اس مسئلے کی تفصیل یوں کھی ہے کہ اگر غلام کسی آزاد شخص کو آل کے دارتوں کے حوالے کرے کوئل کر بے تو اس کے آقا پر بیدلازم کیا گیا ہے اس غلام کو مقتول کے دارتوں کے حوالے کر بے چاہوہ لوگ اسے اپناغلام بنالیس یا حاکم شرع کی اجازت سے اسے قبل کرڈ الیس اورا گر غلام کا مالک مقتول کے ور ثاء کو دیت لینے پر راضی کراد بے اور اس کے بعد غلام کو بھی دیت میں جو کی تھی اس کی کو پورا کرنے کے لیے ان کے حوالے کرے، یا مقدار دیت سے بھی زیادہ دیے بعنی پور کی دیت بھی دیا دور کے لیے ان کے سپر دکر ہے تو بیا مرجا مُز ہے بشرطیکہ آپس میں مصر لحت دیت بھی دیے اور غلام کو بھی ان کے سپر دکر ہے تو بیا مرجا مُز ہے بشرطیکہ آپس میں مصر لحت

ہوجائے۔اوراس جگہتن کی عبارت میں اجمال ہے شایداس مقام پر مرادمصنف یہی ہو۔ مند

متن:

اعضاء کی دیت میں عورت مرد کے مساوی ہے جبعضو کی دیت مرد کی دیت کے ثلث تک پنچے لیس اگرثلث سے زیادہ ہوتو پھروہی دیت ہوجائے گی۔

مترجم:

اس عبارت کا ظا ہر بیہ ہے کہا گرعضو کی دیت مرد کی دیت کے ثلث کی مقدار تک پہنچاتو اس وقت عورت مرد کےمساوی ہوجائے گی حالانکہ حدیث میں حضرت نے فر مایا ہے کہ''عورت مرد کے مساوی ہے، جب دیت عضو کم ہومر د کی دیت کے ثلث سے۔''پس اگرمر د کی دیت کے . ثکث کے برابر ہوتو عورت نصف دیت کی طرف رجوع کرے گی اورمصنف نے کتاب مقععہ میں اس طرح سے لکھا ہے جس طرح حدیث میں دارد ہے۔اس کی مثال بیہ ہے کہ مرد کی ایک النگل اگر کٹ جائے تو اس کی دیت دس اونٹ ہے اور اگرعورت کی ایک انگل کٹ حائے تو بھی دس اونٹ ہیں اوراسی طرح سے اگر مرد کی دوانگلیاں کٹ جائیں تو ہیں اونٹ ہیں اورعورت کی دوانگلیاں کٹ جا کیں تو بھی ہیں اونٹ ہیں۔اور اگر مرد کی تین انگلیاں کٹ جا کیں تو تمیں اونٹ ہیں اسی طرح عورت کی تین انگلیاں کٹ جا ئیں تو بھی تیس اونٹ ہیں۔ کیونکہ تیس اونٹ بھی مرد کی دبیت کے ثلث سے کم ہیں اس لیے کہ مرد کی دبیت سواونٹ ہیں اس کا ثلث مینتیں (۳۳) ہے کچھ زیادہ ہے۔اوراگر جارانگلیاں مرد کی کٹ جائیں تواس میں جالیس اونٹ ہیں اورعورت کی اگر جا رانگلیاں کٹ جا کیں تو اس کی دیت ہیں اونٹ ہیں ،اس لیے کہ حالیس اونٹ مرد کی دیت کے ثلث سے زیا دہ ہیں \_پس جب ثلث سے زیادہ عضو کی دیت ہو ئی تو عورت رجوع کرے گی مر د کی دیت کے نصف کی طرف \_اوراسی طرح سے جس عضو کی دیت

ثلث سے زیادہ ہوگی اس میں عورت کے لیے مرد کی دیت کا نصف ہے۔ متنن:

عورت کے جسم کا ایساعضو جوا یک ہے اگروہ بالکل کٹ جائے تو اس کی دیت عورت کی دیت کی طرح ہے یعنی یا نچے سودینار ہیں۔اور جو پورے بدن میں دواعضاء ہیں اگر دونوں کٹ جا کیں توعورت کی دیت کامل ہے۔اوراگران میں سے ایک کو کاٹ دیا جائے توعورت کی آ دھی دیت دینالازم ہے۔اس کی مثال یہ ہے کہ اگر عورت کی ناک بوری کاٹ دی جائے تو اس کی دیت بانچ سودینار ہیں،دینی چاہیے۔اور یہی دیت ہےاگراس کی زبان جڑ سے کاٹ دی ﴾ چائے ،اوراس کی دونوں آئکھیں ضائع کی جائیں تب بھی یا پچے سودینار ہیں یعنی عورت کی کامل دیت دینی ہوگی۔اوراگرایک آنکھ ضائع ہوتواڑ ھائی سو دینار ہیں لینی نصف دیت زن۔اگر کا نوں ، ہاتھوں اور پیروں میں سے دونوں کاٹ دیے جائیں تو پوری دیت ہے اور اگر ایک کو ضا کئے کریے تو نصف دیت ہے(ا) ۔مردول کا حکم بھی اسی طرح سے ہے۔مگر فرق پیہے کہمرد کی دیت ہزار دینار ہیں اورعورت کی دیت یانچ سودینار ہیں۔اور ہرایک کے اعضاء کاحکم اس کی دیت کے حساب سے ہے جبیبا کہ بیان کیا گیالیعنی عورت کا حکم ہم نے بیان کیا اسی طرح سے مرد کا بھی تھم ہے۔ پس مرد کےجسم کا جوا یک عضو ہے یا دو ہیں ادروہ دونوں کا ٹے جا کیں تو ان میں مرد کی کامل دیت دینی ہوگی۔اور جو دوعضو ہیں ان میں ہے ایک کٹ جائے تو مرد کی دیت کا نصف ہے۔

ا۔اگر کوئی شخص کمی عورت کے دونوں بیتا نوں کو کاٹ دیتے بچری دیت دینی ہوگی اور اگر ایک بپتان کاٹ دیتواسے چاہے کہاس جیسی عورت کے قبل کی نصف دیت دیے۔ ( توشیح المہائل مراجع میں ۲۲جہ ۸۵۵ بتوشیح المہائل آتا کے بشریجی جم میں ۲۲جہ ۲۸۵ بتوشیح المہائل آتا کے بشریجی ج یہود، مچوس اورنصاریٰ میں سے کا فر ذمی کی دیت اسی دینار ہیں اور ان کی عورتوں کی دیت اس کا نصف جالیس دینار ہیں اوران کے اعضاء وجوارح کی دیت ای حساب ہے ہوگی (۱)۔ مترجم:

قول مشہوراورا کثر حدیثوں کی دلالت کی بنا پر ذمی کی دیت آٹھ سودرہم ہیں جن کی قیمت اسی (۸۰) دینار ہوتی ہے،جیسا کہ کلام شہید ثانی علیہ الرحمہ سے مستفاد ہوتا ہے۔شہید ثانی نے شرح لمعہ میں فر مایا ہے کہ مہر شرعی جو یا پنج سو در ہم ہیں ان کی قیمت پیجاس دینار ہیں پس اس حساب سےمعلوم ہوا کہایک درہم کی قیت دی دینار ہیں اوراسی دینار کی قیمت آٹھ سودر ہم ہیں۔پس اس کی بنا پرمصنف نے قول مشہور کواختیار کیا ہے اور بعض روایات میں آیا ہے کہان کی دیت حار ہزار درہم ہیں اور بعض احادیث میں وار دہوا ہے کہاں کی دیت مردمسلمان کی دیت کے موافق ہے،اوران احادیث برعلاء نے عمل نہیں کیا،مگر بعد حمل وتاویل کے اورخود مصنف علیہالرحمہ نے مقنعہ میں لکھا ہے کہان کی دیت آٹھ اچھے درہم ہیں اوران کی عورتوں کی دیت اس کانصف چارسودرہم ہیں اوراسی حساب سے ان کے اعضاء کی بھی دیت ہوگی، لینی ہدن کاوہ عضو جوا یک ہے جیسے زبان تو اس کی دیت کامل یعنی آٹھ سو درہم ہوں گے اور جو دواعضاء ہیں ۔ ﴿ دونوں کٹ جانے کی صورت میں بھی کامل دیت ۔اوران میں سے ایک کٹ جانے کی صورت ہیں نصف دیت یعنی جارسو درہم ہوں گے جبیبا کہ ایک حدیث میں استخضرت عیافیہ نے بتفرت خرمایا که ' ذمی کی آنکه کی دیت چارسودر ہم ہیں'۔

ا \_اگر کوئی شخص کسی حاملہ عورت کو آگ کریے تو اسے حیاہیے کہ عورت اور بچہ دونوں کی دیت دیے \_

(توضیح المهائل مر جع مج ۲۸۸ بتوضیح المهائل تو یے بشرنجی م ۵۹۷ ب

#### منتون:

قتل کے باب میں گواہی قبول نہیں کی جائے گی گمریہ کہ دوعادل مرد گواہی دیں۔اور خود آ دمی کا اقر ارکسی ایسی چیز میں جواس کے تق میں مصر ہو کا فی ہے،مزید گواہ لانے کی ضرورت نہیں ہے ۔پس جس وقت گواہ موجود نہ ہوں اور اثبات خون (قتل) کے لیے قسامہ حاضر ہوں تو وہ گواہ کا قائم مقام کہلائے گا۔

## مترجم:

اس عبارت کی تفصیل میہے کہ آل کا دعو کی تین چیز وں سے ثابت ہوتا ہے ۔

ا۔ قاتل کا خود اقر ارکرنا کہ میں نے فلال گوتل کیا ہے۔ اورا کثر علماء کے نز دیک ایک
مرتبہاس کا اقر ارکرنا کافی ہے اور بعض علماء نے دومر تبہا قر ارکرنے کومعتبر جانا ہے۔
۲۔ گواہ اس مورد میں علماء نے اختلاف نہیں کیا ہے کہ دوعادل مردوں کی گواہی سے قصاص ثابت ہوتا ہے۔

۳: قسامہ ہے اس سے آل ثابت ہوتا ہے ، مرادیہ ہے کہ بیا یک سوگند ہے کہ خون کے مدعیان سے لی جاتی سے الکی سے آتی ہے کہ خون کے مدعیان سے لی جاتی ہے ، لیکن قسامہ کی نوبت تب آتی ہے کہ خون کے مدعیوں کے قول کی صدافت پر کوئی قرینہ موجود ہو، اوراس سے گمان بھی ہوجائے کہ اس شخص نے آل کیا ہے ۔ اورا گر ایسا کوئی قرینہ موجود نہ ہوتو مدتا عاملیہ ایک قسم کھائے گا، جب وہ ایک قسم کھالے تو دعویٰ اس سے ساقط ہوگا۔ اورا گررد کرے گاتو دیگر دعووں کی طرح مدتا جی قسم کھائے گا۔

### متن:

مسلمان مرد کے خون کے اثبات کے لیے قسامہ بچاس مسلمان مرد ہوں گے جو دعوائے قل پرشہے کے ساتھ خدا کی قتم کھا کیں لیعنی جس وفت کہ گمان پیدا ہوجائے کہاس شخص نے تل کیا ہے۔ پس اگر بچاس کی تعداد نہ ہوتو ان میں سے جتنے بھی ہیں وہ پوری بچاس قسمیں کھا کئیں گے۔ بعنی اگر دس آ دمی ہوں تو ہرایک سے پانچ پانچ مرتبہ تم لے لیں، جس میں بچاس قسمیں پوری ہوجا کئیں۔ اس طرح سے جتنے بھی ہوں ان سے مکرراس طرح قسم لی جائے کہ بچاس کی تعداد پوری ہوجائے ۔مسلمان کے اعضاء کی دیت کے ثبوت میں قسامہ کی مقدار دیت اعضاء کی مقدار کے موافق ہے (1)۔

مترجم:

مرادیہ ہے کہ دیت عضو کو دیت کامل سے جونبیت حاصل ہے، اس نسبت سے قسامہ ہے۔ لین جس عضو کی دیت ہوت کامل کے برابر ہے جیسے ناک ادر زبان کی دیت تو اس کے شوت میں بچاس قشمیں ہوں گی۔ اور جس عضو کی دیت، دیت کامل کا نصف ہے تو اس کی قشمیں بھی دیت کامل کا خصف ہے لیے کھانی ہوں گی لیعنی بچپیں قشمیں اس کے ثبوت کے لیے کھانی ہوں گی اور اس طرح سے قیاس کیا جائے گا۔

ا۔اگر فرزند باپ کی اجازت کے بغیر اور بیوی شو ہر کی اجازت کے بغیرتنم کھائے تو باپ اورشو ہران کی قتم ننخ کر سکتے ہیں بلکہ ظاہر بیہ ہے کہ باپ اورشو ہر کی اجازت کے بغیر ان کی قتم منعقد بی نہیں ہوتی اور آ قا کی نسبت سے غلام اور کثیر کے لیے بھی یہی تھم ہے۔

( توضیح المسائل مراجع مسئلہ ٢٦٧٣، آقائے حید خراسانی مسئلہ ٢٤٣٤، توضیح المسائل آقائے بشیر جنی من ٥٧٥)

#### بار ہوال باب:

### حدود وتغزيرات

عورتول کے حدوداورتغزیرات کے بارے میں ہے .

آزاد مسلمان عورت جب زنا کرے تو اس کی حد آزاد مسلمان مرد کی حد کی طرح ہے۔ پس اگر عورت محصنہ ہولینئی شوہر دار ہواور شوہر موجود ہواور اس سے مباشرت کرنے پر قادر ہواور وہ وہ زنا کرے تو سو(۱۰۰) تا زیانے اسے لگائے جائیں گے اور اس کے بعد اسے سنگسار کیا جائے گا۔ اس طرح کی حدمر دمھن کی بھی ہے۔ یعنی جس مرد کی زوجہ یا لونڈی اس کے تصرف میں ہوبشرط مذکور۔ مردمھن اور زن محصنہ کے تھم میں کوئی فرق نہیں ہے (۱)۔

مترجم:

بعض علماء نے فرق ڈالا ہے۔جوان مرداور جوان عورت .... بوڑھا شخص اور بوڑھی عورت کے احکام میں علماء نے فرق ڈالا ہے۔جوان مرداور جوان عورت یا محصن مردجوان ہواورزنا کر ہے تواس عورت کے احکام میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر محصنہ عورت یا محصن کے اور بوڑھے ہوں تو آنہیں پہلے تازیانے لگا ئیں گے اور اس کے بعد سنگسار کریں گے ،اس لیے کہ ان کا گناہ عظیم تر ہے۔علماء کے ایک گروہ نے ان کے مابین کوئی فرق نہیں ڈالا اور لکھا ہے کہ اگر محصن مردمحصنہ عورت سے زنا کر بے تواسے پہلے تازیانہ لگایا جائے گا اور اس کے بعد سنگسار کرنالا زم ہے خواہ جوان ہوں یا ہیر ہوں۔اور مصنف علیہ الرحمہ نے اس

ا۔ مردیاعورت شادی شدہ تو ہو مگر سفریس ہونے کی وجہ سے مقاربت نہ ہوسکے، یا قید ہونے کی وجہ سے یا کس کے جبر واکراہ کی وجہ سے مباشرت ندکر سکتے ہوں یا میاں ہوی میں سے کوئی ایک شدید بیار ہواور مباشرت نہ ہوسکے توار تکاب جرم کی صورت میں غیر شادی شدہ مجرموں کی سزائے مستحق ہوں گے۔

(مباني تكملة المنهان جالال بص٣٠ تحريرالوسيله ج٣ بص٥٨٧)

قول کواختیار کیاہے۔

متن:

کنیزاگر زنا کرے تو اسے سنگ ارنہیں کرنا چاہیے ، چاہے اس کا شوہر ہویا نہ ہو۔اس

کے زناکی حدیجیاس تازیانے مارنا ہے۔ غلام کا حکم بھی کنیز کے حکم کی طرح ہے۔

اگر عورت محفوظ جگہ سے اتنامال چوری کرے جس کی مقدار ایک چوتھائی دینار کی ہوتو اس کے دائیں ہاتھ کی چار انگلیاں کاٹ دی جائیں گی سوائے انگوٹھے کے جس طرح اگر چوری کی شرائط یائی گئیں تو مرد کی انگلیاں کاٹ دی جاتی ہیں۔

مترجم:

حرز (محفوظ جگہ) شریعت میں کوئی ایسی معین جگہ نہیں ہے کہ سوائے اس کے کسی اور میں وہ حکم نہ پایا جاتا ہو، بلکہ معیار اس کا عرف ہے ۔ پس جس چیز کا دستور صندوق میں رکھنا ہو جیسے پیسے، اگر اس میں تالا لگایا ہوتو وہ اس کا حرز کہلائے گا۔ یا یہ کہ گھوڑا طویلہ میں بندھا ہوا ہوا ور ورواز ہ اس کا مقفل ہوتو اس کا وہی حرز کہلائے گا۔اور اگر مال زمین میں دفن کیا گیا ہوتو بنا برتول مشہور وہ حرز کے حکم میں ہے۔

متن:

اگر عورت شوہر کے گھر میں سے چوری کرے تو اس کی انگلیاں نہیں کا ٹی جا ئیں گی۔اور اگر شوہر کے گھر کے علاوہ کسی اور کے حرز میں سے چوری کرے تو پھر انگلیاں کا ٹی جا ئیں گی۔

مترجم:

اس مسکے کی بنا پرقول اکثر علماء کا میہ ہے کہ کہ اگرعورت ایپنے شوہر کے مال کوحرز میں

ے نکال کر جہاں شوہر نے اس سے چھپا کر دکھا تھا چرا لے تو اس وقت عورت کی انگلیاں کا ٹی جا کیں گی ۔ اس طرح اگر غیر شوہر کے مال کو حرز میں سے چرا لے تو انگلیاں کا شالازم ہے کین اگر حرز میں سے نہ چرائے بعنی ایسے مقام سے مال لیا ہو کہ جہاں زوجہ کی دسترس تھی اور اس سے شوہر نے تھا ظت نہ کی تھی تو ایسی صورت میں انگلیاں نہیں کا ٹی جانی چاہئیں ۔ کتاب مقعہ میں مصنف نے قید لگائی ہے کہ اگر عورت شوہر کے مال کو ایسی جگہ سے چرائے جہاں شوہر نے اس مصنف نے قید لگائی ہے کہ اگر عورت شوہر کے مال کو ایسی جھپا کر محفوظ کمیا تھا تو اس کی انگلیاں کا ٹی جا کیں گی اور اسی طرح سے عورت نے اپنا مال عثو ہر سے علیحہ و محفوظ کر رکھا ہواور شوہر اس کے مال کو چرا لے تو اس کی بھی انگلیاں کا ٹی نہیں گئی جا کیں گئی ہے کہ جب عورت شوہر کا مال چوری کرے انگلیاں کا ٹیانہیں گئی ، یہاں عبارت سے بہتو ہم ہوتا ہے کہ جب عورت شوہر کا مال چوری کرے انگلیاں کا ٹیانہیں سے خواہ حرز سے ہو یا نہ ہو بلکہ صرف اس حالت میں کا ٹی جا کیں گئی کہ غیر شوہر کے حرز میں سے چواہ حرز سے ہو یا نہ ہو بلکہ صرف اس حالت میں کا ٹی جا کیں گئی کہ غیر شوہر کے حرز میں سے جو اور جو مقعم میان کیا ہے اس کا جس کا ٹی جا در جو مقعم میان کیا ہے اس کا جس کا فی خالف قول ہے۔

متن:

غلام اور کنیز کی انگلیاں کا ٹی جا کیں گی اگر دوعا دل مردان کی چوری کی گواہی دیں۔اگر غلام یا کنیز اقر ارکرے تو ان کے اقر ارکی وجہ سے ان کی انگلیاں نہیں کاٹی جا کیں گی لیعنی ان کا صرف بیا قر ارکرنا کہ ہم نے چوری کی ہے ،مسموع وقابل ساعت نہیں ہے۔ منز حجم:

اس عبارت میں مصنف کو چاہیے تھا کہ وہ قیدلگائے کہ اگر غلام اور کنیز نے اپنے مالک کے مال کے علاوہ کسی غیر کا مال چرایا ہوتو اس وفت عادل دومر دوں کی گواہی کے بعد انگلیاں کا ٹی جائیں گی۔ کیونکہ اگر مالک کا مال چرائے تو بنا ہر فد ہپ مصنف اور اکثر علاء کے اس کی انگلیاں نہیں کا ٹی جائیں گی۔ بلکہ تنبیہ اور تا دیب کی جائے گی تا کہ دوبارہ چوری نہ کرے۔ منتن:

اگر عورت کسی شخص کی طرف زنا یا لواط کی نسبت دے تو اسے استی (۸۰) کوڑے مارے جائیں گے(۱)،جس طرح مرداگر کسی کی جانب بیے نسبت دے تو اس کی بھی حداس تازیانے مارنا ہے۔اورعورت اگر شراب بیٹے تو استی (۸۰) تازیانے ماریں گے،جس طرح سے مرداگر شراب بیٹے تو استی تازیانے لگائے جاتے ہیں اور مردول کی طرح عورت کو بھی کسی فعل فتیج کے انجام دینے پرتادیب کی جائے گی۔

مترجم:

تادیب و تعزیر لغت کے اعتبار سے ایک معنیٰ رکھتے ہیں اور شرع میں اسے مراداس گناہ پرعقوبت کرنا اور مزادینا ہے جو حد جاری کرنے کا باعث نہ ہو۔خواہ کسی حرام نعل کو انجام دے یا کسی واجب فعل کو ترک کرے اور حاکم شرع جس طرح مناسب اور موافق سمجھے گا اس شخص کو تعزیر کرے گا اور بنا برقول مشہور کوئی خاص تعزیر معین نہیں ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ تعزیر کی کم مقدار معین نہیں ہے مگر زیادتی میں اتنی نہ ہو کہ اس قسم کا جو گناہ حد کا باعث بنتا ہے اس مقدار سے بڑھ جائے۔مثل حرام چیز کے کھانے پینے کی تعزیر شراب پینے کی حدسے زیادہ نہ ہو گئی اسی کوڑوں سے زیادہ نہ لگائے۔اس مقرر زنا کے مقد مات کی جو تعزیر ہے اس میں زنا کی حدسے تعاوز نہ کرے۔ آخوند مراق محمد باقرم جو گئی نے لکھا ہے کہ بہ قول قوی ہے۔

ا۔اگر کوئی شخص کسی مسلمان مردیاعورت سے جو کہ بالغ، عاقل اور آ زاد ہوز نامنسوب کرے یا اسے ولد الزنا کہتواسے لباس کے اوپر سے استی (۸۰) تا زیانے مارے جائیں گے۔

(توضيح المسائل مراجع، ج٢ع، ص ١٨٠، مسئله المتوضيح المسائل آقائے بشير نجني م ٥٩٣٠)

## متن .

زنا کے ثبوت میں جوموجب حدہے، چارعادل مسلمان گواہوں سے کم کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی (1)۔قذف میں یعنی نسبت زنا میں،شراب پینے میں اور چوری کرنے میں دو عادل مسلمان مردوں سے کم کی گواہی قبول نہیں ہوگی اوران چیزوں میں سے کسی میں بھی عورتوں کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ سخق کی حدزنا کی حد کی طرح ہے،عورت جومساحقہ کرتی ہے اگروہ محصنہ ہوتو اسے سوتا زیانے ماریں گے اور سنگسارنہیں کریں گے۔

# مترجم:

مساحقہ سے مرادعورت کاعورت سے بدفعلی کرنا ہے اور یدفعل فتیج حرام ہے اور حدیث میں آیا ہے کہ اصحاب الرس جوقر آن میں فدکور ہیں اور حق تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا، تو ان کی عورتیں مساحقہ کرتی تھیں۔اس کی حد میں اختلاف ہے اور مشہور حداس کی بیہ ہے کہ دونوں عورتوں میں سے ہرا کیک کوسوتا زیانے ماریں خواہ وہ آزاد ہوں یا کنیز اور خواہ شو ہر دار ہوں یانہ

ا۔زنادوطریقوں سے ثابت ہوتا ہے · (۱) مجرم کا اقرار۔ (۲) گواہی۔

اقرار سے زنا کے ثبوت کے لیے چند شرائط ہیں ۱۰ اقرار کرنے والا بالغ ،عاقل ، صاحب اختیار اور آزاد ہو۔۲ چار مرتبدا قرار کرے اور مختلف اوقات میں کرے ،البذا بچہ، پاگل،مجنون ، نشے میں مست اور غافل شخص کا اقرار غیر مؤثر ہوگا۔۳ صرت کا درواضح الفاظ میں اقرار کرے۔اگر ایسے الفاظ سے اقرار کرے جن میں کی دوسرے عنی کا احتمال دیا جا سکے تو اقرار غیر مؤثر ہے۔

گواہی، ثبوت زنا کا دوسرا ذریعہ گواہی ہے کیکن اس جنسی جرم کے ثبوت کے لیے چار مردوں یا تین مردوں اور دو ووں اور دو ورتوں کی گواہی سے زنا دوعورتوں یا دومر دوں اور چارعورتوں کی شہادت درکار ہوگی۔ تاہم دومر دوں اور چارعورتوں کی گواہی سے زنا ثابت ہوگا، جس کی سزا کوڑے مارتا ہے۔ سنگساری کے ثبوت کے لیے چارمردوں یا تین مردوں اور دوعورتوں کی گواہی موکڑ ہوگی۔ (اسلامی قانون سزا، ص ۲۵۸ جرالوسیلہ جم ۲۵۰۹ میں ۵۸۹) ہوں۔اوربعضوں نے لکھاہے کہ اگر عورت محصنہ یعنی شوہردارہواور شراکط پائی جاتی ہوں تو انہیں سنگسار کریں اور اگر محصنہ نہ ہوں تو سوتازیانے ماریں اور مولا نامجلس کے نکھاہے کہ بیقول توت سے خالی نہیں ہے۔اور اگر دو مرتبہ تازیانہ لگانے کے بعد تیسری مرتبہ تازیانہ لگانے کی نوبت آئے تواب اس مرتبہ انہیں تل کریں۔اوربعض علاء نے کہاہے کہ چوتھی مرتبہ تل کی جا کیں گی اور بعض علاء نے کہاہے کہ چوتھی مرتبہ تل کی جا کیں گی اور بعض علاء نے کہاہے کہ چوتھی مرتبہ بیس قبل کو بیسے اور اگر تیسری مرتبہ انہیں اس طرح سے پائیں تو سوکوڑے ماریں گے اور چوتھی مرتبہ میں قبل اور اگر تیسری مرتبہ انہیں اس طرح سے پائیں تو سوکوڑے ماریں گے اور چوتھی مرتبہ میں اور اگر یہ اور احوط یہ ہے کہ اگر بر ہنہ نہ ہوں تو بھی دوعورتیں ایک لحاف کے اندر نہ سوئیں اور اگر سے اور احوط یہ ہے کہ اگر بر ہنہ نہ ہوں تو بھی دوعورتیں ایک لحاف کے اندر نہ سوئیں اور اگر فرون کی سے مساحقہ کر ہے تو ضرورت ہوتو لحاف کو بچ میں سے کاٹ دیں۔اگر بالغہ عورت کی نابالغہ لڑکی سے مساحقہ کر ہے تو بالغہ پر حد جاری کرنا لازم ہے اور نابالغہ کو تعزیر کرنا چا ہیں اور اگر دونوں نابالغہ ہوں تو دونوں کو بالغہ پر حد جاری کرنا لازم ہے اور نابالغہ کو تعزیر کرنا چا ہیں اور اگر دونوں نابالغہ ہوں تو دونوں کو بالغہ پر حد جاری کرنا لازم ہے اور نابالغہ کو تعزیر کرنا چا ہیں اور آگر دونوں نابالغہ ہوں تو دونوں کو بالغہ پر حد جاری کرنا لازم ہے اور نابالغہ کو تعزیر کرنا چا ہے گی۔

متن:

ہم علیائے امامیہ کے نزدیک احصان لیحنی عورت کا محصنہ ہونا اور مرد کا محصنہ ہونا اور مرد کا محصنہ ہونا اور مرد کا محصنہ ہونا اور اغلب حالات ہیں صادق نہیں آتا گر باوجود کفایت اور عدم احتیاج ہے۔ لیحن اکثر اوقات اور اغلب حالات ہیں گناہ والے امور کی طرف محتاج نہ ہو۔ عدم احتیاج ہیہ ہے کہ عورت کا شوہراس کے پاس اسی شہر میں موجود ہواور وہ اس کے ساتھ رہتی ہو، وہ قیر میں نہ ہواور مباشرت کرنے پر قادر ہو۔ اور مرد کا محصن ہونا آزاد عورتوں اور کنیزوں کی بہنست ہے، لیمنی خواہ اس کے عقد میں آزاد عورت ہو یا کنیزیں ہوں اور ان سے بعد بلوغ وطی کرچکا ہو۔ اہلِ سمّت کا قول قابل اعتناء نہیں جیسا کہ اس مسلم میں بیان کیا ہے کہ احصان سے مرادم دکا عورت کو پہچائنا ہے اگر چواس نے اس کے ساتھ ایک مرتبہ مواقعت کی ہواور اس کے بعد طلاق دے دی ہو، یا شوہر مرگیا ہواور وہ عورت کو سے ساتھ ایک مرتبہ مواقعت کی ہواور اس کے بعد طلاق دے دی ہو، یا شوہر مرگیا ہواور وہ عورت

تمیں برس تک بغیر شوہر کے رہ جائے۔الہٰذا احصان سے مراد وہی ہے جو ہم نے بیان کی ہے(۱)۔

اگر مساحقہ دوبارہ کیا جائے اور ہر مساحقے پر حد جاری کی گئی ہوتو تیسری مرتبدار نکاب جرم کرنے پر انہیں قتی

کر دیا جائے گا۔ اگر پہلے حد جاری نہ کی گئی ہوتو تیسری کیا جائے گا۔

(مبانی تکملۃ المنہاج ہوتا تی ہوتو قتل نہیں کیا جائے گا۔

(مبانی تکملۃ المنہاج ہوتا تھا ہوتا کی اور زوجہ کسی کنواری لڑکی پر جاپڑی اور اس سے چپٹی تھیلی اور نطفہ اس

میں منتقل کر دیا جس سے وہ حاملہ ہوگئی تو عورت پر کنواری لڑکی کا مہر عائد ہوگا ، اور مہرکی وصولی کے بعد عورت کو

سنگ ارکر دیا جائے گا جبکہ لڑکی کے حمل کے وضع ہونے تک انتظار کیا جائے گا اور پیدا ہونے والا بچے صاحب

نطفہ کو دیا جائے گا اور پھرلڑکی کو گؤٹے مارے جائیں گے۔

(مبانی تکملۃ المنہاج ۲۲ ہم ۲۵۰)

### تير ہواں باب:

#### آ داب معاشرت

آ داب معاشرت کے بارے میں ہے جن میں سے بعض عورتوں پر واجب اور بعض ستحب ہیں (1)

مسلمان آزاد خاتون پرلازم ہے کہ وہ اپنے گھر کو بند کر کے بیٹھے اور گھر سے نہ نکلے گر

یہ کہ کوئی ضروری کا م پیش آئے ،اور کسی واجب فعل کی وجہ سے باہر نکلنا پڑے، تو الی صورت میں

اپنی زینت کو کونا محرموں پر ظاہر نہ کرے اور اجنہی مرد سے گفتگو نہ کرے گریہ کہا لی ضرورت پیش

آئے کہ اس سے کلام کیے بغیر کوئی چارہ نہ ہو۔ پس اگر کوئی ضروری بات کہنی ہوتو آ ہستہ بات

کرے اور اس کی طرف نہ دیکھے۔ اگر گھر سے باہر کوئی کام در پیش ہوتو اسے چاہیے کہ اس کام کی

انجام دبی کے لیے اپنی کنیز کو بھیچے۔ اگر حاکم شرع سے کسی حاجت کو بیان کرنا مقصود ہوتو بیان

کرے، اور اگر اس کام کے لیے اپنے محرموں میں سے کسی کو نائب بنا سکتی ہے اور اس کے

ذر لیے کہلوا بھیج تو یہ زیادہ افضل و بہتر ہوگا عورت پر واجب ہے کہ اجنبی اور نامحرم مردوں کی
طرف نہ دیکھے اور اپنی آئکھیں بند کرے ، اور اگر نظر پڑجائے تو آئکھیں بند کر لے اور نظر مجرکر نہ

( توشیح المسائل مراجع ، مسئلهٔ ۲۳۸۸، ۳۶ ، وحید فراسانی ، مسئله ۲۳۸۸، آموزش احکام در ۳۳ ، ص ۳۳۱ )

ا۔وہ خواتین جو کسی مرد کی گڑم کہلاتی ہیں درج ذیل ہیں .

مان، نانی ادرجتنی او پر چلی جائیں۔دادی،ادرجتنی او پر چلی جائیں۔

بیٹی، پوتی ،نواسی ، بہن ، بھیجی ، بھانجی ، بھو بھی ،خالہ ہے مرئم وہ لوگ ہیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے اور نگاہ کرنے میں بھی دوسرے افراد کی مائند نہیں ہے۔ نیز بعض خواتین شادی کی بنا پر محرّ م بنتی ہیں جیسے ساس، سوتیلی بیٹی ، بہو۔ بھانی اور سالی دونوں نامحرم کے ذُمرے میں آتی ہیں۔

and a state of the د کھے اوراجنبی مردوں سے نرم ونازک گفتگو نہ کرے جبیباً کہ فن تعالیٰ نے از واج رسول خدا کو تحكم فرمايا ب-اس آيت مين كهجس كي ابتدا ف لاتخصفعن يسيه وتي باور واطعن السله و رسوله براختام موتاب، (اوراس آیت کامفهوم بیب کدار از واج پنیمر اتم بات کرنے میں فروتنی اور نومی شہروتا کہ جس کے دل میں بدکاری اور برائی ہے اپیا شخص تم برطمع نہ کرے اور راغب نہ ہوتم نیک کلام اوراچھی ہات کہوجوظم کرنے سے دورر ہے اورا نی گر دنوں كوبجالوا ورباهر نه نكلوا ورجس طرح زمانة جامليت ميس زيينت كالظهاركياجا تاتفااس طرحتم ايني زينت كوظا ہرنه كرو،اورنماز ول كوبحالا ؤ،ز كۈ ۋادا كرو،اورخداورسول كى اطاعت كروپ) مسلمہءورت کو جائز نہیں ہے کہاپنی زینت کو ظاہر کرے مگر اس شخف کے لیے جس پر اظہارِ زینت کوخدانے حلال کیا ہے۔جن لوگوں پر زینت کوظا ہر کرنا جا ئز ہے اس کی تفصیل آپیہ قل للمومنات يغضضن من ابصارهن ... من مذكور باوراس آيت كااختام لعلكم تسف المحسون پرہے۔(اس آیت کا خلاصہ پیہے کہ دی تعالیٰ حکم فرما تاہے پینمبر م کو کہتم مومنہ عورتوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں جھکائے رکھیں اور نامحرموں کی طرف نہ دیکھیں، بدکارے اپنی حفاظت کریں،این شرمگاہوں کو پوشیدہ رکھیں،اینی زیسنتوں کوظاہر نہ کریں مگران میں ہے جو ظاہر ہوں یعنی حاجت کے وقت جب کھڑی ہوجاتی ہیں تو دامن یا جا در کا گوشہ جوا کثر اوقات ظاہر ہوتا ہے اس کا چھیا ناضروری نہیں ہے کیونکہ بیرج ج اور مشقت کا سبب ہوگا۔اورعورتوں کو جا ہے کہا پنامقنع نیجا کریں اور لٹکا دیں ، یہاں تک کہاس کے اندرسر کے بال ،منہ اور گرون و سینهسب چصیار ہےاورا پی زیسنتوں کو پوشیدہ رکھیں اور آشکارنہ کریں مگرایے شوہریریابا پیاور دادا،سسر، بیٹوں، یوتوں،شوہر کے بیٹوں (جوان کیطن سے نہ ہوں،اس لیے کہ وہ بھی اس کے بیٹوں کی طرح ہیں ) بھائیوں بھتیجوں، بھانجوں یا اپنیعورتوں پر،اپنیعورتوں سے مراد بنابر

قول بعض علماء کےمومنہ عورتیں ہیں کہ زینت کا ان بر ظاہر کرتا جا ئز ہے، برخلا ف زنان کافرہ

کے کہان پرزینت کوظا ہرنہیں کرنا چاہیے۔اور بنابرقول بعض علماء کے،مراد وہ عورتیں ہیں جوان کے گھر میں رہا کرتی ہیں بینی ان پراظہارزینت جائز ہے۔ان کےعلاوہ دیگرعورتوں پرزینت کو ظاہر نہ کریں۔وہ عورتیں اپنی کنیروں پر اگرچہ کنیزیں کا فرہ ہوں ان پر زینت کو اظہار کریں۔اورعلمائے امامیہ کے نز دیک عورتوں کا اپنے غلام کے سامنے اظہار زینت کرنا جا تزنہیں ہے کیونکہ غلام بھی دیگر نامحرموں کی طرح اجنبی شار ہوتا ہے۔ یا ان مردوں پرزینت کو ظاہر کریں جوعورت کی طرف خواہش و رغبت نہیں رکھتے۔ جیسے وہ مرد جونہایت ضعیف ہو گیا ہو اور بے رغبت ہوگیا ہو۔اں حکم میں خواجہ سرا اور مردعنین لینی نامرد داخل نہیں ہے بلکہ بید دونوں دیگر اجنبیوں کے حکم میں ہیں،عورتوں کوان کے سامنے اظہار زینت کرنا حرام ہے،اس لیے کہ وہ اگر چەمباشرت وغیره پرتو قادرنہیں ہیں مگران کا دل انعورتوں کی طرف راغب ہوجا تا ہے اور . دیگر مر دول کی طرح عورت کی خواہش انہیں رہتی ہے۔ یا ناسمجھا در پچھ تمیز پندر کھنے والے اڑکوں کے سامنے اپنی زینت کو ظاہر کریں۔عورتوں کو جا ہیے کہ ایسی حیال نہ چلیں کہ جس سے جو پچھ چھپایا ہوا ہے وہ آشکار ہوجائے۔مرادیہ ہے کہ یا ؤں میں جوزیور پہنی ہوئی ہیں، جیسے چوڑیاں، ا کھن اور پازیب وغیرہ ،تو ان کی آواز اجنبی مردوں کے کا نوں تک نہ پنچے جوان کوراغب کرنے اور خوا ہش دلانے کا باعث ہے۔<del>اور اے مومو ! تم سب اللّٰہ کی بارگاہ میں تو</del> بہ کروش میرتم 🖁 فلاح پاسکواور سعادت دارین کو پہنچ سکو تو بہ کرنے کا حکم ہرمومن کے لیے ہے خواہ مرد ہویا عورت۔ کتاب کشف الاسرار میں مذکور ہے کہ حق تعالیٰ نے تو بہ کا حکم ہر گنہگا راور مطیع کو دیا ہے تا کہ عاصی رسوا اور شرمندہ نہ ہواس لیے کہ اگر فر ما تا اے گنچگار وتو ہہ کروتو ان کی رسوائی ہوتی ۔ اور خداا یے کمال شفقت کے سبب دنیا میں گنهگاروں کی رسوائی نہیں چا ہتا تو اس کی رحمت ہے میدے کہ آخرت میں بھی رسوانہ کرے۔آیت کی تفییر کھمل ہوئی۔)

#### ئتن:

مسلمان آزادعورت کوچا ہے کہ اس راہ پر چلنے سے اجتناب کرے جہاں مرد چلتے ہیں اور مردوں کا گزر رہتا ہے ،گر یہ کہ ضرورت تقاضا کرے کہ اس راہ پر چلے ۔ پس اس وقت مردوں سے دور دور چلے اور ان سے مل کرنہ چلے ۔ آزاد ادر جوان عورتوں کے لیے مگروہ ہے کہ ان کامسکن اور گھر سرِ راہ ہوجس کی گھڑ کہاں تھلی ہوئی ہوں اور اختال دیا جائے کہ اجنبی لوگ وہاں سے جھا تکسی گھر کہاں تھلی ہوئی ہوں اور اختال دیا جائے کہ اجنبی لوگ وہاں سے جھا تکسی گھر کہاں تھا نا اور کتابیں پڑھانا عورتوں کو مگروہ ہے ۔ قرآن میں سے خاص سورہ یوسف کی تعلیم نہیں دینا چا ہیے ، اور نہ اس کے علاوہ ۔ سز اوار ہے کہ انہیں خاص کر سورہ نور کی تعلیم دی جائے ۔ جن سوروں کو نماز میں پڑھا جاتا ہے ان کا سیکھنا مہاں عورت پر واجب ہے ۔ اس سے مرادسورہ اٹھد ، سورہ قبل ھو اللّٰہ احد ، یااس سورہ کے علاوہ کوئی اور سورہ ، جو الحمد کے بعد پڑھنا چا ہیے ۔ اور عورتوں کو اشعار و ابیات نہ سکھا کے علاوہ کوئی اور سورہ ، جو الحمد کے بعد پڑھنا چا ہیے ۔ اور عورتوں کو اشعار و ابیات نہ سکھا کے جائیں ۔ ابیت مسائل دیدیہ ، وعظ وضبحت کی باتیں ، احادیث جن سے نہ ہمب حقہ کاعلم ہو، وغیرہ جائیں ۔ ابیت مسائل دیدیہ ، وعظ وضبحت کی باتیں ، احادیث جن سے نہ ہمب حقہ کاعلم ہو، وغیرہ کے سکھانے میں کوئی مضا کہ نہیں ہے۔

اجنبی مردوں کو دکھانے کے لیے زینت نہ کریں۔آ زاد مسلمان عورت کو جا ہیے کہ اجنبی عورت کے ساتھ ایک عورت کے ساتھ ایک فاف کے بیچے نہ لیٹے ،البتہ آپی رشتہ دار اور حزیز عورت کے ساتھ لیٹنے میں کوئی مضا کھنہ نہیں ہے، بشر طیکہ اس کے ساتھ لیٹنے میں حرام میں مبتلا ہونے کا خوف نہ ہو۔ جیسے ماں اور بہن اور اس طرح کی دیگر رشتہ دار عورتیں بشر طیکہ ان دونوں میں سے کوئی بھی بر ہنہ نہ ہواور لباس پہنی ہوئی ہوں۔ اپنی اقارب عورتوں کے سامنے جس طرح زینت کا اظہار کرتی ہے اس طرح زینت کا اظہار کرتی ہے۔

## مترجم:

عورتوں کواظہار زینت کرنا اپنی ہم مذہب عورتوں کے سامنے اور گھر کی عورتوں کے سامنے اور گھر کی عورتوں کے سامنے مطلقاً جائز ہے، یہاں اقارب وغیرا قارب کی کوئی قیدنہیں ہے۔ جبیبا کہ مذکورہ آیت کی تفسیر میں ہم نے بیاك کیا۔ اس جگہ عبارت مصنف سے معلوم ہوتا ہے کہ جوغیرا تارب ہیں اگر چہ وہ ہم مذہب بھی ہوں اور ان کے گھر میں بھی رہتی ہوں ان پر زینت کا اظہار نہ کریں۔ شاید مصنف نے بنا براحتیاط کے کھر میں بھی رہتی ہوں ان پر زینت کا اظہار نہ کریں۔ شاید مصنف نے بنا براحتیاط کے کھا ہو۔

## متن:

اجنبی عورت جواس کی قرابتدار نه ہو، کی شرمگاہ کی طرف اختیاری حالت میں ویکھنا عورت کو جائز نہیں ہے۔ یعنی جب ویکھنے کی حاجت وضرورت پیش نه آئے تو اس وقت ویکھنا جائز نہیں ہے۔ بیں اگر کسی وجہ سے دیکھنے کی ضرورت پیش آئے تو دیکھنے میں کوئی مضا کھنہیں۔ مشرجم:

اس عبارت سے میں معلوم ہوتا ہے کہ جوعزیز وقریب ہوتو اس کی شرمگاہ کی طرف بغیر حاجت وضرورت کے کسی بھی عورت حاجت وضرورت کے کسی بھی عورت کی شرمگاہ کی طرف ہوتا ہو ۔ اور کی شرمگاہ کی طرف و یکھنا جا ہزئیں ہے جا ہے اس عورت کی رشتہ واروں میں سے ہویا تہ ہو ۔ اور اگر علاج معالجہ کی غرض سے پاکسی اور وجہ سے دیکھنے کی ضرورت پیش آئے اور نظر کیے بغیر کوئی چارہ نو یکھنا جا مزہ ہے چاہے وہ عورت احتبیہ ہوجیسے قابلہ وغیرہ یا قرابت دار ہو۔

## متن:

مسلمان آ زادعورت کے لیے مکروہ ہے کہ وہ اپنے بدن پر، ہاتھوں پر اور پیروں پر مہندی کے نقش بنوائے۔اپنے بالوں میں کسی اور کے بالوں کا جوڑ لگاکر لمبے کرنا جائز نہیں ہے۔ کیکن اگر بال کی حلال گوشت جانور کے ہوں جیسے ہزشالی (وہ بکری جس کے بالوں سے شالی کپڑے بئین آپ کوئی مضا نقہ نہیں ہے۔ اور عورت کواپنے منہ پرگدنا گدوانا بھی جائز نہیں ہے۔ گدنا سے مراد بیہ کہان کہا ہے گال یا پیشانی پرسوئی سے بہت سارے سوراخ کرنا اور پھر ان سوراخوں میں سرمہ یا نیل بھرنا (جوخویصورتی کے لئے انجام دیا جاتا ہے) عورت کو چاہیے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہ اینے شوہر کے لیے زینت نہ کرے۔ شوہر کے لیے زینت کرنا حلال ہے۔ اور عورت کو چاہیے کہا ہے کہا ہے جہاموں میں نہ جائے جن میں مردوں کی آمد و رفت رہتی ہے۔ اور عورت کو چاہیے کہا لیے جمام کے اندراس عورت کے ساتھ بر ہندہ و کرنہا نا جائز نہیں ہے جونہ اس کی عزیز وقریب ہو اور نہاس کی کنیز ہو۔ لونڈ یوں کو اپنی بیٹیوں سے اتنا پر دہ کرنا لازم نہیں ہے جتنا اجبنی عورتوں سے کرنا فروری ہے۔ شادی کی محفلوں میں عورتوں کا اجتماع کرنا اور شادی میں جو نہیں جو نہیں ہونا جائے گھر میں جمع نہیں ہونا جائے گھر میں جمع نہیں ہونا جائے گھر میں جمع نہیں ہونا جائے ہے۔

مترجم:

ان مذکورہ مقامات میں جانا اس صورت میں منع ہے کہ دہاں بے پردگی کا احتمال دیا چائے یا پیے کہ اجنبی مردول سے سامنا ہو چائے گایا آوارہ عورتوں کے ساتھ تہہت کا باعث ہوگا اور فتنہ وفساد کا سبب بنے گا۔اوراگر بیاحتمال نہ ہو بلکہ وہ مکان محفوظ ہواور بے پردگی وفساد کا احتمال نہ ہوتو بظاہر جانے میں کوئی قباحت نہیں ہے، بشر طیکہ کوئی شرعی مانع موجود نہ ہو۔

منزن:

جوعور نیں بہت زیادہ ضعیف ہوگئ ہیں اور سن رسیدہ ہیں، انہیں کوئی مضا نقذ نہیں ہے کہ وہ نماز جمعہ اور نمازعیدین کے لیے جا کیں اور اس راہ سے چلیں جہاں سے مرد چلتے ہیں۔ انہیں اس فندرممانعت نہیں ہے جتنی ممانعت اور تا کید جوان عورتوں کو ہے،اور اگرضعیف وس رسیدہ عور تیں بھی عفت حاصل کریں اور پر دے میں بیٹھیں تو بے شک ان کے حق میں افضل اور بہتر ہوگا،جیسا کہ اس امرکی طرف خداوند عالم نے قر آن مجید میں اشارہ فرمایا ہے (۱)۔

۔۔۔نامحرم عورت کا فو ٹو تھینچنا حرام نہیں ہے، ہاں اگر فو ٹو تھینچۃ وقت کسی حرام میں مبتلا ہونے کا امکان ہو، جیسے اس کی زینت شدہ چیز دل پر نظر پڑتی ہو یا اسے ہاتھ لگا نا پڑتا ہوتو پھرالی صورت میں جائز نہیں ہے۔ (تو شیج المسائل مراجع مسئلہ ۲۲۳۹، ج۲م صورت) آتا ہے خوئی ،سیستانی مردکو چاہیے کہ نامحرم عورت کا فوٹو نہ تھینچے اورا گرنامحرم عورت کو جانتا ہوتو اس کی تصور یکو

(آ قائے سیستانی اگرعوریت فاحشن ہو)

## چود ہواں باب:

# عنسل میت ، کفن و دفن کے احکام

## مترجم:

یہ کلمات جس طرح سے مشہور ہیں اورا کثر کتابوں میں درج ہیں ان میں آخری فقرہ سلام علی المرسلین نہیں ہے۔مصنف نے کتاب مقععہ میں مشہور کے مطابق لکھا ہے۔لیکن شخوں کے اختلاف میں کوئی مضا کقٹہیں ، کیونکہ دعا وَں میں کمی یا زیادتی ایسی ہوجومطلب کے خلل کا

ا۔اگر رات کو انقال ہوجائے تو مرنے کی جگہ پر چراغ روثن کریں۔تشیع جنازہ کے لیے مومنین کو آگاہ کریں۔ وفن کرنے میں جلدی کریں۔اگر عورت حاملہ ہواور بچیشکم میں زندہ ہوتو اس حد تک وفن کرنے میں تا خیرکریں کہ بائیس پہلوکو جاک کرکے بچے کو ذکالا جا سکے اور پھر پہلوکو بند کریں۔

(توضيح الميائل مراجع مسئله ۵۴۱، ج اجم ۳۳۱، وحيدخراساني، مسئله ۲۵۷۷)

باعث نہ ہو۔اور حدیثوں میں دونوں طرح سے مذکور ہے تو اس میں کوئی مضا کفٹنہیں ہے۔اور بہتر بیہ ہے کہ جس طرح سے اس رسالے میں مذکور ہے اس طرح سے پڑھے۔ کیونکہ بیکلمات مشہور وغیرمشہور کا جامع ہے۔

متن:

پس جب حالت احتضار میں ان کلمات کی تلقین ہوتو اسے نفع پہنچے گااور قبض روح میں تخفیف و آسانی ہوگی ،مردوں کو بھی اسی طرح سے تلقین کریئگے۔ان باتوں میں مردوں اور عورتوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔

مترجم:

مختصر کے پاس کلام مجید کے سوروں کی تلاوت کرنا مستحب ہے خاص کر سورہ کا سین ،سورۃ الصفات،آیۃ الکری۔وقت احتضار حائض یا مجنب کا حاضر ہونا مکروہ ہے کیونکہ ان کی موجود گی ملائکہ کے حاضر نہ ہونے کا باعث ہے۔جب روح قبض ہوجائے تو پھر حائض و بحب کے حاضر ہونے میں کوئی مضا کفتہ نہیں ہے، کیونکہ وہ وفت فرشتوں کے واپس جانے کا ہے۔(۱)

متن :

جب کوئی موانع نه ہوتو عنسل میت دینے میں جنسیت کا خیال رکھا جائے لیعنی مردکومرد

ا۔میت کوشس ،گفن ،نماز اور دفن کرنا ہر مکلّف پر واجب ہے ،اگر بعض لوگوں نے انجام دیا تو دوسروں سے ساقط ہوجائے گا۔اگر کسی نے بھی اقدام نہیں کیا تو سب کے سب گنہگار ہوں گے۔احتیاط واجب کی بنا پروہ مسلمان میت جوا ثناعشری نہیں ہے اس کے لیے بھی یہی تھم ہے۔

اتو مي السائل مراجع مسلّه ۵۳، جا،ص۳۳۲، وحيد فراساني مسّله ۵۴۸)

عشل دیں اورعورت کوعورت عشل کی کیفیت میں مر دوعورت میکساں ہیں دہ یہ کہ تین عشل ہیں ۱۰ اس پانی سے عشل دیں جس میں ہیر کی پتی ملائی گئی ہو (جس کوآ ب سدر کہتے ہیں ) ۲ اس پانی سے عشل دیں جس میں تھوڑ اسابار یک کرکے کا فور ملایا ہو۔(1)

مترجم:

ا کثر علماءنے لکھاہے کی خسل اوّل میں بیر کی پتی اور خسل ثانی میں کا فورا تنا نہ ہو کہ پانی مضاف ہوجائے بلکہ کم مقدار ملائی جائے۔

متن:

ادر تیسراغسل آپ خالص ہے ہو کہ جس میں کوئی چیز ملی نہ ہو۔اورعورت کے سرکے بال کھول دیے جائیں اورغسل دیتے وقت اور کفن پہناتے وقت اس کے بال کی چیز ہے نہ باندھیں بلکہ کھلے رہنے دیں (۲) اور یہی تھم ہے جب عورت اپنی زندگی میں غسل جیف یا نفاس یا جنابت انجام دے تو اپنے بالوں کو باندھ کر نہ رکھے بلکہ ان کو کھول دے اورغسل کے بعد اگر چاہے تو پھرسے باندھ کتی ہے مگرغسل میت میں ایسانہیں ہے بلکہ شسل کے بعد بھی کھول کر رکھے

ا۔اگرسدراور کا فورنہ ملے یاان کا استعمال چائز نہ ہو،مثلاً عضبی ہو، پس جو پھی تمکن نہ ہواس کے بدلے خالص پاِنی ہے عشل دیا جائے گا۔

آ قائے خوئی،سیتانی،تمریزی،وحیدخراسانی بدلیت کے قصد سے ٹیم بھی کرایا جائے۔

۲۔ نامحرم عورت کو نامحرم مرداورا سی طرح نامحرم مرد کو نامحرم عورت عنسل نہیں دیے تئی، لیکن میاں بیوی ایک دوسرے کو عنسل دے سکتے ہیں۔ نیز دوران عنسل میت کی شر مگاہ کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے۔اگر سمی نے دیکھ لیا تو وہ گنہگار کہلائے گاگر عنسل ماطل نہیں ہوگا۔ کہلائے گاگر عنسل ماطل نہیں ہوگا۔

آ قا بے خوئی اختیاری حالت میں میاں ہوی ایک دوسر کے توشل شددیں۔

" قائے سیستانی، دحید خراسانی احتیاط مستحب کے شسل نددیں۔ (مسلہ ۵۲۹ ، دحید خراسانی)

مترجم

مصنف کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ پانچ قطعے گفن میں مرد کے لیے ہیں اور سات
عورت کے لیے۔ مگر عبارت کامتن کا تب کی غلطی سے خالی معلوم نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ بعینہ ترجمہ
نہیں کیا اور جس طرح سے اکثر علماء نے لکھا تھا اسی طرح (ہم نے ) بیان کیا۔ اور شاید مصنف کا
مطلب بھی یہی ہو لیکن گفن کے بیسب قطعات واجب نہیں بیں بلکہ مردو عورت دونوں کے لیے
مطلب بھی یہی ہو ۔ لیکن گفن کے بیسب قطعات واجب بیں۔ اور باقی پارچوں کا اضافہ کرنا تفصیل
مین ان قطعات میں سے بنا ہر مذہب مشہور کے واجب بیں۔ اور باقی پارچوں کا اضافہ کرنا تفصیل
مذکور کی بنا پر مستخب اور سنت ہے۔ وہ تین پارچ جو واجب بیں ایک گرتا ہے کہ اسے گفنی تہتے

ا۔ بیوی کا کفن شوہر کے ذہبے پر ہے،اگر چہ بیوی کا اپنا سر مابیہ موجود ہو۔ای طرح اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق رجعی دی ہواورعدت کی مدت ختم نہ ہوئی ہواور وہ مرجائے تو اس کا کفن شوہر کے ذہبے پر ہوگا۔اگر شو ہر بالغ نہ ہو، یا پاگل ہواس دفت شوہر کا ولی اس کے مال میں سے بیوی کے کفن کابند و بست کرے گا۔

(توضيح المسائل مراجع مسئله ۲ ۵۵ ، وحيدخراساني مسئله ۱۸۸)

ہیں اوربعض علاء نے لکھا ہے وہ میت کے نصف ساق تک ہونالا زم ہےاورسنت ہے کہ قدموں تک ہو۔اور دوسرایار چدمیزر ہے جسے کنگی کہتے ہیں جوناف سے زانو وَل تک ہونی جا ہے۔اور تیسرا یار چه چا درسرتاسری ہے۔اور بہتر ہے ہے کہ جا درطول میں اس قدر ہو کہ میت کے سرکی طرف سے جم کر کے اس کو پائد هاچا سکے اور ای طرح پیروں کی جائب بھی اتی زیادہ ہو کہ باندھ سکے۔اور پیتینوں یارہے واجب ہیں اگر ملناممکن ہو۔ورنہ جتنا ملے اس پراکتفا جائے گا۔اگر چہ ایک جا درسرتا سری ہو کہ اس سے میت کے تمام جسم کو چھیایا جا سکے۔اور جا ہے کے گفن کواسی کے دھاگے ہے تی لیس بھی اور کیڑے کے دھاگے سے بینا مکروہ ہے اورمصنف کے کلام سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ گفن کا مطلقاً سینامنع ہے۔ دھاگے کولعاب دہن ہے تر کرنا مکروہ ے۔اس طرح کالے کیڑے کا کفن دینا مکروہ ہے، نیز سفید کیڑے برسیا ہی سے لکھنا بھی مکروہ ہے۔ بنابر مذہب مشہور مردکوا یسے کیڑے کا کفن دینا واجب ہے جس میں مرداختیاری حالت میں نماز پڑھ سکتا ہو۔ پس خالص ریٹم وغیرہ کے کپڑے کا گفن نہ دیا جائے۔ادر بہتر یہ ہے کہ عورت کا کفن بھی اسی تتم ہے ہوجس میں مر دنمازیڑ ھ سکتا ہو(ا)۔

ىتىن:

مردی طرح عورت کوبھی حنوط کیا جائے گا اس سے مرادیہ ہے میت کے سات اعضاء پرتھوڑ اسا کا فورملنا ہے۔جبیسا کہ تفصیل عنقریب آئے گی \_مستحب ہے کہ کا فوروزن میں عراقی

آ تا ئے خوئی ہمریز ی حالت اختیاری میں حلال گوشت جانور کے چیڑے ہے بھی نہ ہو۔ آ قامے سیتنانی، وحید خراسانی حلال گوشت جانور کے چیڑے سے جائز ہے ،کیکن بہتر ہے اس سے نہ ہو۔

اوزان کےمطابق تیرہ درہم اور دووانق کے برابر ہو۔اورایک درہم چھ وانق کے برابر ہوتا ہے ورایک وانق وزن میں متوسط تھ کے بھو کے آٹھ دانوں کے برابر مترجم: حياً الحلاماً إن وتزر ١١٠ تحتی کو بیتوجم نہ ہو کی تحق نے جس ظرح شرائع میں لکھا ہے ای طرح اکثر علاء نے لکھا ہے کہ حنوط میں کا فور کی مقدار تیرہ درہم اور ثلث درہم ہو\_للبذاعلاء کے اتوال اورمصنف کے قول میں اختلاف ہے۔ابیانہیں ہے بلکہ دونوں کا ایک قول ہے۔اس لیے کہ دیگرعلاء نے بھی تصریح کی ہے کہایک درہم چھ وانق کے برابر ہے پس ثلث درہم دو وانق ہوگی جیبا کہ مصنف نے بیان کیا۔اورایک وانق کومحقق نے بھی لکھا ہے کہ آٹھ جو کے برابر ہے،تو اس حساب سے تیرہ درہم اور دو وانق وزن میں چھ سوچالیس دانتہ جو کے برابر ہوں گے۔اگر کسی شہر میں درہم وغیرہ میسرنہ ہوتو وہاں اتنے دانۂ جو کے برابر کا فورتول لیں لیکن اس حساب کا معیارا گر جو کے دانے ہوئے تو اس میں کمی اور زیاد تی کا حمّال ہے کیوں کہ جو کے دانوں کا وزن کرنا بہت وشوار ہے اور تھوڑی می زیادتی اور کمی ہے بہت فرق ہوجا تا ہے جب نوبت ہزاروں تک نے روضة الا حکام میں فر مایا ہے کہ درہم اس شیر کے حساب کی بنایر دو ماشہ اور تقریباً چوتھائی ماشہ کے برابر ہے۔للبذا جناب علمین مکان کے حساب سے حنوط کے لیے کا فوراڑ ھائی تولہ جا ہے، اگر چہ بیرحساب بنابر ماشہرتی کے ہے مگرحساب تحقیقی نہیں کہ کی وزیادتی فی الجملہ بھی نہ ہوجیسا کہ خود فرمایا ہے کہ تقریباً بیرحساب ہے۔اور اگر حساب تحقیقی مطلوب ہوتو نثرح صدیقیہ کتاب الزكوة كى طرف رجوع كريں۔اس ميں جناب غفران مآب جدامجد اعلى الله مقامہ نے درہم و ّ دینار وغیرہ کا حساب تحقیقی طور پرلکھا ہے جس میں کمی وزیادتی کا احمّال نہیں ہے۔ جناب غفران مآب کے حساب سے درہم کا وزن دو ماشہ، دوخمش رتی حیارعشر انجمس رتی ہوتا ہے،اس میں کمی و

زیادتی کااحتمال بظاہرتہیں ہے۔

متن:

کافور کی متوسط مقدار ہے ہے کہ چار درہم کے وزن کے برابر ہولیعنی اگر تیرہ درہم اور ثلث درہم نہ ہوتو چار درہم کی مقدار ہواور اقل مقدار نہ ہے کہ کم از کم ایک مثقال کے وزن کے برابر ہو۔ مصححہ

مترجم:

مشقال سے مرادیہاں مشقال شرع ہے اور دینار اور مثقال شرع ایک ہی چیز ہے، جیسا کہ علاء کی ایک ہی جیز ہے، جیسا کہ علاء کی ایک جماعت نے اس کی تقریح کی ہے اور ایک دینار ہندی حساب کے مطابق تین ماشہ، دورتی، اور خمس رتی کے برابر ہوتا ہے اور درہم اور مثقال شرعی میں فرق ہے کہ درہم نصف مثقال شرعی اور اس کے پانچویں جھے کے برابر ہے۔ پس دو درہم ایک مثقال شرعی سے بقدر دومثقال کے زیادہ ہوں گے۔

متن:

حنوط ہرمیت کے لیے ہے خواہ وہ عورت ہوخواہ مرد یس کا فورکومیت کی بیشانی میں سے موضع ہجود پرملیں گے اور ہاتھوں کی انگلیوں کے کناروں پراور ہتھیلیوں پراور دونوں گھٹنوں پر اور پیروں کی انگلیوں کے کناروں پر کہ رہے سنب اعتصائے سجدہ کہلاتے ہیں اور اگر اس میں سے کی مقدار کا فورن کی جائے تو آسے میت کے سینے پررگھ دیں اور کفن کو دھونی نہیں دینا چاہیے اور جنازے کے ساتھ خوشبو کی انگیٹھی نہیں لے جانی چاہیے اور جنازے کے ساتھ خوشبو کی انگیٹھی نہیں لے جانی چاہیے (ا)۔

ا۔ میت کوحنوط کرنے میں تر تیب ضروری نہیں اگر چہ ستحب ہے کہ پہلے میت کی پیشانی پر کا فور لگائے۔ (توضیح المسائل مراجع مسئلہ ۵۸۹، دحید فراسانی، مسئلہ ۵۹)

مترجم:

کفن میں خوشبولگانا مطلقاً تکروہ ہےخواہ کسی خوشبو کی دھونی دیں خواہ بغیر دھونی کے یوں ہی اس میں خوشبولگادی جائے ،سوائے کا فور کے۔کا فور کا لگانا مکروہ نہیں ہے لیکن جس وقت آ دمی حالت احرام میں مرجائے تو کا فوراس کے ٹز دیکے بھی نہیں لیے جانا جا ہیے۔

منن:

لوہے سے گفن کو پھاڑ نا مکروہ ہے، لینٹی قینجی وغیرہ سے۔اورمیت کوگرم پانی سے شسل دینا مکروہ ہے، مگر جب سردی زیا دہ ہوتو پھر پانی کو پنیم گرم کر سکتے ہیں،اس لیے کہ غسال اچھی طرح سے غسل دے سکے،اورسر دی سے تکلیف نہ ہو۔

ری سے میں مسلمان عورت الیمی جگہ مرجائے جہاں ذمبیعورتوں اورمسلمان مردوں کے سوا کوئی اورمسلمان عورت موجود نہ ہواورمسلمان مردوں میں اس میت عورت کا کوئی محرم موجود نہ ہو

وں دور سماں درت و برور ہے ہور ہوں ہیں ہے اس عورت کو حکم دیں گے جواپنے ندہب میں زیادہ پر ہیز گار اور نیک ہے، کہ پہلے وہ خو دغنسل کرے اور پھر اس مسلمان میت عورت کو غنسل میت دے، ترکیب غنسل مسلمان مرد بیان کرتا جائے گا اور وہ عورت اسی حساب سے غنسل دیتی جائے

گی۔اسی طرح اگر کوئی مسلمان مر دمر جائے اور و ہاں سوائے مسلمان عورتوں اور کا فرمر دول کے اور کی کی مسلمان مردموجود نہ ہوں اور ان عورتوں میں میت کی کوئی محرم نہ ہوتو وہ عورتیں کا فرمر دول میں سے اس مرد کو حکم کریں گی جوایئے نذہب میں زیادہ پر ہیز گار ہو کہ وہ ذمی مردیہلے خود عسل

کرے اور پھراس مسلمان میت کوشش میت دے دے البتہ ترکیب غسل مسلمان عورتیں بتاتی جائیں گی اور کا فرمر داسی حساب سے غسل دیتا جائے گا۔

اگر کوئی ایساشخص نہ پایا جائے جو کیفیت عنسل میت ہے آگاہ ہومجبوری کی صورت میں

صرف نہلانا کافی ہوگاباتی اغسال کوترک کردیا جائے گا۔اگر چار برس سے کم عمر کی بچی مرجائے تو مردنامحرم کا اسے غسل دینا جائز ہے کہ وہ اسے کپڑوں کے اوپر سے اس طرح غسل دے کہ پانی پورے بدن تک پہنچ جائے اور بیچم بھی اس وقت ہے کہ اگر غسل دینے والی عورت موجود نہ ہو، اتنی طرح آگر چچ برآں سے کم عمر کا بچہ مرجائے اور غسل دینے والے مردموجود نہ ہوں تو عورتوں کے لئے جائز ہے کہ اسے بر ہنہ کر کے غسل میت دیں۔

#### مترجم:

اس عبارت میں بہت اجمال ہے اور مصنف نے کتاب مقعد میں یہ تفصیل کہی ہے کہ جس وقت لڑکی مرکئی ہواور خسل دینے والی عور تیں نہ ہوں اور مردوں میں سے کوئی اس کامحرم نہ ہوتو بس اگر تین برس سے کم عمر کی ہوتو مرداسے بر ہند کر کے خسل دے سکتے ہیں اور اگر تین برس سے نہ عمر کی ہوتو مرداسے بر ہند کر کے خسل دے سکتے ہیں اور اگر تین برس سے زیادہ اس کی عمر ہے تو اسے بر ہند کریں بلکہ لباس کے اوپر سے خسل دیں اور حنوط کر کے انہیں کیڑوں میں اسے ذون کر دیں اور اگر ٹر گا مرجائے اور مردوں میں کوئی خسل دینے والا نہ ہو اور عور تیں اس کی محرم نہ ہوں تو پس اگر پائی ۔ ب کا لڑکا ہوتو اسے بر ہند کر کے عور تیں خسل دی سے نیاوہ کی عمر ہوتو اس کے کپڑے نہ انا دیں اور لباس کے ساتھ اسے عنسل دیں اور حنوط کے بعد اس لباس کے ساتھ اسے عنسل دیں اور حنوط کے بعد اس لباس کے ساتھ اسے ذون کردیں اور شاید مراد مصنف اس مقام نہر بھی یہی تفصیل ہو ۔ بہر حال اس مسئلے ہیں تو ل مشہور ہیہ ہے کہ اگر تین برس کا لڑکا مرجائے تو عور تیں اسے غسل دے سکتی ہیں اگر چی خسال موجود ہوں اور اسی طرح سے اگر تین برس کا لڑکا مرجائے تو مرجائے تو اسے مرخسل دے سکتی ہیں اگر چی خسال موجود ہوں اور اسی طرح سے اگر تین برس کی لڑکی مرجائے تو اسے مرخسل دے سکتی ہیں اگر چی خسال موجود ہوں اور اسی طرح سے اگر تین برس کی لڑکی مرجائے تو اسے مرخسل دے سکتے ہیں اگر چی خسل دینے والی عور ت موجود ہو۔

متن:

جس وقت عورت کے جناز ہے کوقبر کی طرف لے جانے لگیں تواس کے اوپر پر دہ ڈال

د یا کریں تا کہاس کاجسم مردوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوجائے ،مرد کے جنازے پراس طرح پردہ ڈ الناواجب نہیں بلکہ ستحب بھی نہیں ہے اور نہ متعارف ہے۔

ىترجم:

مرادمصنف ہیے ہے کہ جس طرح سے بلاد<del>جی</del>ش وغیرہ <del>میں مع</del>مول ہے ا<del>تی طرح عورت</del> ے لیے خش ( تابوت ) بنادیں اور عرب میں پہلے میہ معمول نہتھا،سب سے پہلے جناب فاطمہ سلام الله علیبا کے لیے فخش بنائی گئی تھی جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت امام جعفرصا دق علیہالسلام ہے کسی نے یو حیھا کنغش پہلے کسی شخص کے لیے قرار دی گئی تو حضرت نے فرمایا کہ حضرت فاطمه سلام الله علیما کے لیے،اوراس کا سبب پیٹھا کہ جناب فاطمۂ بیار ہوئیں اوراسی وجہ ہے د نیا ہے انتقال کر گئیں تو اساء بنت عمیس سے فر مایا کہ اے اساء میں بہت ضعیف و نا طاقت ہوگئی ہوں اورجسم میں صرف کھال اور ہڈیاں رہ گئی ہیں، کیاتم میرے لیے کوئی چیز مہیانہیں کرسکتیں جومیر ہےجسم کونامحرموں کی نگاہوں سے بیا سکے؟ تواساء نے عرض کیا کہ جب میں بلاد حبش میں تھی تو وہاں کےلوگوں کو دیکھا کہا کہا گے مختلف چیز بناتے ہیں۔اگر آٹے فرماتی ہیں تو میں اس ہے مطلع کر دوں؟ جناب فاطمہؓ نے فر مایا کاں آگاہ کرواس کیفیت کو۔پس اساء نے ایک تنختے کوزمین پرالٹارکھااور چارلکٹریاں ورخت خرما کی اس کے چاروں طرف یا ندھ دیں اور ان کے اوپرایک جا درڈال دی اور عرض کیا کہ اس شہر میں ، میں نے اس طرح سے دیکھا تھا تو جنا ب فاطمہؓ نے فرمایا: اس طرح سے میرے جنازے کے لیے بناناءاور میرے جسم کو نامحرموں کی نظروں سے بچالینا تا کہ خدااس کے عوض تیرےجسم کوآتش دوزخ سے محفوظ رکھے۔ بعض روایتوں میں بیہ ہے کہ حضرت فاطمہؓ نے اساء بنت<sup>عمیس</sup>ؓ سے مرض الموت میں فرمایا کہ یہاں جودستور ہےوہ مجھے بہت برالگتا ہے کہ جبعورت مرجاتی ہے تواسے ایک تختے پرلٹا کراوپرسے جا دراوڑ ھادی جاتی ہے جس سے میت کی ہیئت مردوں پر ظاہر ہوجاتی ہے ، اساء

﴾ نے عرض کیا کہاہے دختر رسول ! میں نے حبش میں ایک صورت دیکھی ہے ادراس کی کیفیت ہے آ ہے کوآ گاہ کرتی ہوں اور اس کے بعداساء نے درخت خرما کی لکڑیاں طلب کیس اور نغش کی صورت بنائی اوراس پر جا در ڈال دی۔حضرت فاطمہؓ نے جب اس نغش کو ملاحظہ فر مایا تومتبسم . ہوئیں آور بل اس کے بھی اس معصومہ کو مینیتے ہوئے نہیں دیکھا تھا اور فر مایا کہ اس صورت کا جناز ہ بہت خوب ہےلہٰذااس کےاندر جومیت ہوگی وہ لوگوں پر ظاہر نہ ہوگی کہمر د ہے یاعورت \_پس حضرت فاطمہ ؓ نے فر مایا کہ جس وقت میری وفات ہو ہم مجھے شسل دینا اور کسی کومیر ہے جناز ہے کے قریب آنے نید بنا۔پس حفزت فاطمۂ نے اس دار فانی سے انتقال فر مایا تو حضرت عائشہ حاضر ہوئیں اور حیایا کہ گھر کے اندر داخل ہوجا ئیں ،اساء بنت عمیس نے حضرت عا کشہ کو گھر میں داخل ہونے نہیں دیا اور منع کیا۔حضرت عائشہ نے حضرت ابو بکر سے شکایت کی اور کہا کہ یہزن غثعمیدہ (ایک قبلے کا نام ہے) مجھے دختر رسول خداً کے بیاں جانے نہیں دیتی اوران کے لیے کوئی ایسی چیز بنائی ہے جو دلہن کے لیے بنائی جاتی ہے مثل ''ہودج عروس'' کے لیس حضرت ابوبكر حضرت فاطمة كے دروازے برحاضر ہوئے اور اساء سے کہنے لگے کہ مختفے کیا ہو گیا ہے کہ از داج رسول ؑ کومنع کرتی ہو،اورتم نے حضرت فاطمہ کے لیے مانند''ہودج عروس'' کےکوئی چز ا بنائی ہے؟ اساء نے کہا کہ حضرت فاطمہؓ نے مجھے حکم دیا ہے اور وصیت فرمائی ہے کہ میں کسی کوان کے نعش مطہر کے قریب آنے نہ دوں اور پیغش ان کی اجازت کے بغیر نہیں بنائی ہے بلکہ ان معصومة کی زندگی میں، میں نے بیصورت بنا کرانہیں پیش کی ہے، پس مجھے حکم ملاہے کہان کے ۔ چنازے کے لیے بھی ایسی فغش بنادوں۔حضرت ابو بکرنے کہا کہ جو پچھانہوں نے کہا ہے اسے بجالا ؤ، بیرکهه کروه اینے گھر کو چلے گئے اوراس کے جانے کے بعد حضرت امیر المومنین اور اساء بنت عميس نے ان معصومه وغسل دیا۔ بیروایت کتاب '' کشف الغمه'' میں درج ہے۔

#### متنن:

جب بورت کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جنازہ رکھا جائے تو پیش امام کو چاہیے کہ وہ میت کے سینے کے برابر کھڑا ہوکر نماز پڑھوائے اوراگر جنازے عرد کا ہوتو چنازہ کے وسط لیمی میت کی کمر کے متوازی کھڑا ہوکر نماز پڑھوائے ۔ لیس اگر جنازہ مرد کا ہوتو چوشی تجبیر کے بعد کے اللہ م ان ھلذا عبد ک وابن عبد ک وابن امت ک نزل بک وانت خیر منزول به اللہ م انہ قد افت قر الی رحمت ک وانت غنی عن عذابه فاغفر له وارحمه فتحاوز عنه یا ارحم الراحمین اوراگر جنازہ ورت کا ہوتو چوشی تجبیر کے بعد کے اللہ م ان ھلذہ امت ک وابنة عبد ک وابنة امت ک نزلت بک وانت خیر منزول به اللہ م انہ افقیرۃ الی رحمت ک و انت غنی عن عذابها فاغفرلها منزول به اللہ م انہ افقیرۃ الی رحمت ک و انت غنی عن عذابها فاغفرلها ارحمها یا ارحم الراحمین

## مترجم:

نماز میت واجب کفائی ہے،جیسا مبحث صلاۃ میں اس کا بیان ہوا ہے، بینماز اس
جنازے پر پڑھنی واجب ہوتی ہے جو جنازہ مسلمان کا ہو یا مسلمان کے حکم میں ہو، جیسے
مسلمانوں کے بچے بشرطیکہ چھ بریں سے کم کا نہ ہو۔ بنا برقول مشہوراس نماز میں حدث سے پاک
ہونا شرطنہیں ہے یعنی بغیر وضواور بغیر شسل کے نماز پڑھ سکتے ہیں اور اس نماز کے واجبات پانچ
ہیں از پہلی مکبیر کے ساتھ نبیت ۲۰ استقبال قبلہ یعنی مصلّے کے سامنے جنازہ ہو۔ ۳ بکبیریں۔
ہوں از پہلی مکبیر کے ساتھ نبیت ۲۰ استقبال قبلہ یعنی مصلّے کے سامنے جنازہ ہو۔ ۳ بکبیریں۔
ہوکر بحالانا۔

دعا وَں میں روایتیں مختلف وار د ہوئی ہیں اور بنا برمشہورشہا دتین پہلی تکبیر کے بعد

کیے، پیغیبر اور ان کی آل پر درود وصلوات جھیجنا دوسری تکبیر کے بعد،مومنوں کے لیے دعا رنا تیسر ی تکبیر کے بعد ،اورمیت کے لیے دعا کرنا چوتھی تکبیر کے بعد واجب ہے۔جس عبارت میں جاہے دعا کرے۔البنۃ حدیثوں کےموافق عبارت کہناافضل واولیٰ ہے۔اور بہتر ہے کہ یوں پردھی جائے: بہلے (میت کر کے) اللہ اکبر کھاوراس کے بعد کیے: اشھادان لا اللہ الا الله وحده لا شريك له و اشهدان محمداً عبدُه و رسُوله ارسله بالحق بشيراً و نذيراً بين يدى السّاعة \_ پر الله اكبر كه اوراس ك بعد كم: اللهم صل على محمد و آل محمد و ارحم محمداً و آل محمد وبارک علی محمد و آل محمد كافضل ما صليت وباركت و ترحمت علي ابراهيم و آل ابراهيم انك حـميـد مـجيـد و صـل علىٰ جميع الانبياء والمرسلين ـ پُحرالتداكبر كهاور كح الباهم اغفر للمومنين والمومنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك علم كل . هُشه ، و قبديو \_ پيمرالله اكبر كيراورميت اگرمر دكي جوتو كيج البالهه م ان هلذا عبدك و ابن عبـدك وابـن امتك نـزل بك وانـت خير منزول به اللهم انا لا نعلم منه الا خيـرا وانـت اعـلم بسريرته منا اللهم ان كان محسناً فزد في احسانه وان كان مسيئاً فتجاوز عنه واغفر له اللَّهم اجعله عندكَ في اعليَّ علِّين واخلفُ عليَّ ﴾ إهـلـه في الغابرين وارحمه بوحمتك يا ارحم الواحمين *بــــاللهُ كبركهـكرنماز* ــــــ فارغ بوجائے۔اوراگر جنازہ عورت کا ہوتو چوتھی تئبیر کے بعد کہے اللہم ان ھلفہ امتک وابينة عبيدك وابينة امتك نزلت بك وانت خير منزول به اللهم انا لا نعلم منها الا خيرا وانت اعلم بسريرتها منا اللهم ان كانت محسنةً فزد في حسانها وان كانت مسيئةً فتجاوز عنها واغفر لها اللهم اجعلها عندك في

اعلىٰ عليين و اخلف عليٰ اهلها في الغايرين و ارحمها يرحمتك با ارجم السراح مین اس کے بعد پانچویں تکبیر کہہ کرنماز سے فارغ ہوجائے۔ چوتھی تکبیر کے بعد جودعا بیان ہوئی یہ بالغ مومن مرداورعورت کے لیے ہے۔اگرمومن لڑکا مر گیا ہوتو کی نماز میں چوتھی تبيرك بعد كيي: اللهم اجعله لناو لايويه سلفاً و فوطاً واجواً اوراكروهُ فحص متضعف ہولیتی ضعیف الاعتقادتواس کے لیے چوتھی تکبیر کے بعد کہے الملھے اغیف و لملذین تسابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم متضعف كمعنول مين فتلاف يبعض علاء نے لکھا ہے کہ منتضعف وہ ہے جو مذہب حق کو نہ جا نتا ہوا ور اس ہے کوئی عنا دنہ رکھتا ہو۔ اگر کوئی مخالف مذہب اور منافق مرجائے تو علاء نے لکھا ہے کہ اس کی نماز چارتکبیروں پرتمام كردے۔ اور چوشى تكبير كے بعداس كے ليے بددعاكر اوراس طرح سے كہے: اللهم املاء جوفه ناراً و قبره نارا وسلط عليه الحيات والعقارب ا*وراگراع*قار<u>س مطلقاًواقت</u> نه وتوكر اللهم ان كان يحب الخير واهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه اور بعض روایتوں میں ہے کہا لیشے خص کے لیے بھی متضعف والی دعا پڑھے۔

متن:

عورت کو جب وفن کرنے کا وقت ہوتو قبلہ رخ کرکے اس کے جنازے کو قبر کے سامنے رکھا جائے (لیعنی قبلہ کی طرف جو قبر کی دیوار ہے اس سے ملا کر جنازہ رکھیں اور اس جگہ سے عورت کو قبر میں اتاریں۔) میت کے ساتھ قبر میں اتر جانے والی عورت کو چاہیے کہ میت کو قبر میں انتر جانے والی عورت کو چاہیے کہ میت کو قبر میں لٹا دے۔ اگر عور تیں موجود نہ ہوں تو اس عورت کا شو ہر اسے قبر میں اتارے اور محرم مردوں کو چاہیے کہ اس کی تجہیز کے متولی ہوں اور اس کے سارے امور بجالا کیں۔ پس اگر اس کا شو ہر نہ ہوا ور نہ کوئی محرموں میں سے ہوتو دیگر مسلمان اس کی تجہیز کی طرف متوجہ ہوں گے۔ قبر میں عورت کو قبلہ درخ دا ہنی کروٹ پر لٹا دیا جاتا ہے اسی طرح مردکو بھی لٹایا جائے گا۔ اور قبر میں لٹانے عورت کو قبلہ درخ دا ہنی کروٹ پر لٹا دیا جاتا ہے اسی طرح مردکو بھی لٹایا جائے گا۔ اور قبر میں لٹانے

اعلم' عليين واخلف علم' اهلها في الغابرين وارحمها برحمتك يا ارحم السواحية اس كے بعد مانچو س تكبير كه كرنماز سے فارغ ہوجائے۔ چۇتھى تكبير كے بعد جودعا ا بیان ہوئی یہ بالغ مومن مرداورعورت کے لیے ہے۔اگرمومن لڑ کا مر گیا ہوتو کی نماز میں چوتھی تكبيرك بعدكي:اللهم اجعله لناولابويه سلفاً و فوطاً واجواً اوراً گروهُخُص متضعف ہولیعنی ضعیف الاعتقادتواس کے لیے چوتھی تکبیر کے بعد کہے:البلام اغیف لیا لیان تیابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم متضعف كمعنول مين اختلاف يجلف علماء نے لکھا ہے کہ منتضعف وہ ہے جو مذہب حق کو نہ جانتا ہواور اس ہے کو کی عناد نہ رکھتا ہو۔ اگر کوئی مخالف مذہب اور منافق مرجائے تو علاء نے لکھا ہے کہ اس کی نماز چارتکبیروں پر تمام كردے۔اورچوشى تكبيركے بعداس كے ليے بددعاكرےاوراس طرح سے كم اللهم املاء نه بوتوكي الملهم ان كان يحب الخير واهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه اور بعض روایتوں میں ہے کہالیشےخص کے لیے بھی متضعف والی دعایڑ ھے۔

متن:

عورت کو جب دنی کرنے کا وقت ہوتو قبلہ رخ کرکے اس کے جنازے کو قبر کے سامنے رکھا جائے (لیتنی قبلہ کی طرف جو قبر کی دیوار ہے اس سے ملا کر جنازہ رکھیں اوراس جگہ سے عورت کو قبر بین اتاریں۔) میت کے ساتھ قبر میں انز جانے والی عورت کو چاہیے کہ میت کو قبر میں لٹادے۔اگر عورتیں موجو دینہ ہوں تو اس عورت کا شوہراسے قبر میں اتارے اور محرم مردوں کو چاہیے کہ اس کی تجہیز کے متولی ہوں اور اس کے سارے امور بجالا ئیں ۔ پس اگر اس کا شوہر نہ ہوا ور نہ کوئی محرموں میں سے ہوتو دیگر مسلمان اس کی تجہیز کی طرف متوجہ ہوں گے۔قبر میں عورت کو قبلہ رخ دا ہنی کروٹ پرلٹا دیا جاتا ہے اس طرح مردکو بھی لٹایا جائے گا۔اور قبر میں لٹانے عورت کو قبلہ رخ دا ہنی کروٹ پرلٹا دیا جاتا ہے اس طرح مردکو بھی لٹایا جائے گا۔اور قبر میں لٹانے

کے بعد گفن کی گر ہیں کھول دی جائیں گی ، مرد کو قبر میں عورت کے برخلاف اٹارا جائے گا اور جناز ہے کو قبر کی پائینتی کی جانب رکھا جائے گی ، اس طرح سے کہ جناز ہے کا سر ہانا قبر کی پائینتی سے متصل ہواوراسی جگہ سے قبر میں اٹاریں گے تا کہ اس کا سرقبر میں پہلے داخل ہو، جس طرح جب شم مادر سے دنیا میں آیا تھا تو سرکے بل آیا تھا جپار کھلی ہوئی انگلیوں کی مقدار قبر کی ٹمٹن بلند کی جائے گی ۔ (یعنی جب قبر کے او پر تختہ ڈال کرمٹی کو زمین کے برابر کر دیں تو اس کے بعد نشان کی جائے گی ۔ (یعنی جب قبر کے او پر تختہ ڈال کرمٹی کو زمین کے برابر کر دیں تو اس کے بعد نشان کی خاطر قبر کو زمین سے تھوڑی بلند کریں۔) قبر سے نکالی گئی مٹی کے علاوہ کسی اور جگہ سے قبر پرمٹی گرانیا مکروہ ہے۔ میرت کو تا بوت سے فران کر نا افضل ہے۔ مرد سے کو تا بوت سے نکال کر دن کرنا چاہیے۔ کیونکہ شریعت کا یہی تھم ہے اور اسی طرح سے اعادیث میں وارد ہوا نکال کر دن کرنا چاہیے۔ کیونکہ شریعت کا یہی تھم ہے اور اسی طرح سے اعادیث میں وارد ہوا

حق تعالیٰ تو فیق دینے والا ہے الحمد للہ کہ کتاب تمام ہوئی۔

مترجم:

متن کے نشخ میں کافی غلطیاں تھیں۔اس نشخ کے سواکوئی اورنسخہ ہاتھ نہ آیا اورتر جمہ میں تبخیل ملحوظ تھی ،الہٰذاحتیٰ الوسع تصحیح اور تاویل کی گئی ہے اورا گراز روئے سہو ونسیان کوئی قصور اور کمی ترجمۂ عبارت میں ہوگئی ہوتو اس بے بصاعت کومعذ ورسمجھیں۔

اس کتابِ مفید کے ترجے سے شب چہارشنبہ بتاریخ کے جمادی الثانی ۵ کے البھے میں فارغ ہوئے۔

ٱلۡحَمَٰدُ لللهِ اوِّلاً و آخراً

(ضمیمه) خوا نتین کے جد پدمسائل فقہاءومجہدین کی نظر میں

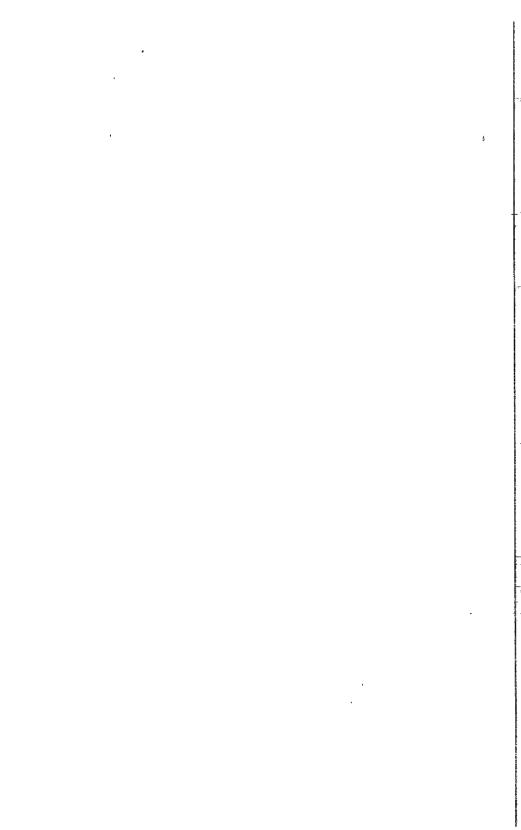

## تقلير

پیش آنے والے واقعات میں ان لوگوں کی طرف رجوع کر وجو ہماری احادیث کو بیان کرتے

ہیں وہ ہماری جانب سےتم پراور ہم خدا کی جانب سےان پر حجت ہیں۔

(الحكم الزاهرة جاص الحاء بحارالانوارج ١٨٥٥م ١٨)

سوال ا: جونو جوان بالغ ہور ہے ہیں تقلید کے سلسلے میں ان کی کیاذ مہداری ہے؟

آيت الله خامنهاي:

شرعی ذمه داری کے مطابق تقلید کریں۔

آيت الله فاصل كنكراني:

شحقیق کے بعدزندہ عالم مجتہد کی تقلید کریں۔

آيت الله بهجت:

شرائط جوتوضيح المسائل ميںموجود ہيں۔

آيت الله صافى گليا يگانى:

اہل علم اور با اعتماد لوگوں سے تحقیق کر کے اعلم کو پہچپا نیں اور اس کی تقلید کریں اور اگر اعلم کو پہچپا ننامشکل ہواور کئی مجہتدین کے اعلم ہونے کا احتمال مساوی ہوتو کسی ایک کی تقلید کرنا کافی ہے۔

آیت الله مکارم شیرازی:

تحقیق کریں اور جامع الشرائط مجتہد کی تقلید کریں۔

?يت الله سيستاني:

زنده اعلم مجتهد کی تقلید کریں۔

آيت الله تبريزي:

توضیح المسائل میں مذکورہ معتبر ذرائع کے مطابق باپ یا رشتہ داروں نے اعلم کی

شناخت کرلی ہے یا نہیں گمان حاصل ہے تو وہ اپنے نو جوان فرزند کواس کی طرف رجوع کراسکتے \* .

-<u>-</u>-<u>-</u>-<u>-</u>2

س**وال۲**: کیا مردہ مجہتد کی تقلید پر باقی رہنے کے لیے زندہ اعلم مجہتد کی طرف رجوع کرنا ضروری

?~

آيت الله خامنداي:

ضروری ہے۔

آيت الله فاصل:

ضروری ہے؟

آيت الله صافى:

ضروری ہے

آيت الله مكارم:

ضروری ہے۔

آيت الله سينتاني:

ضروری ہے۔

(مسائل جدیداز دیدگاه علماء دمراجع تقلید جلداول جم۱۲۰۱۵\_مؤلف: سیدمحسن محمودی)

651205t

# نامحرم مردوں کے ساتھ خواتین کی بات چیت

نامحرم عورتوں سے بات چیت کرناشیطان کی کمندوں میں سے ایک ہے۔

(مىتدرك روسائل ج١١٤ ص ٢٧٢)

پینجرا کرم نے اپی بیویوں سے جو بیعت لی تھی ،ان میں سے ایک پیقی کہ وہ خلوت میں حرووں

کے ساتھ سفراورنشست وبرخاست نہ کریں۔

(منتدرك روسائل ج١١٩م ١٣٣٥، بمهشت جوانان ص٢٢٣)

سوال ا:خریداری کے دوران اور دوسرے موارد میں خواتین کا ہنتے مسکراتے چہرے کے ساتھ

نامحرم مردول سے بات چیت کرنا کیا ہے؟

سوال۲: خوا تین اورلژ کیوں کاس<sub>ٹ</sub>رک کے کنارے بلندآ واز سے قبقیہ لگانا اور بعض ایسی حرکتیں کرنا

جس سے نامحرم کی نگامیں متوجہ ہوتی میں کیساہے؟

آيت الله خامنه اي:

(۱) نامحرم کے ساتھ بات چیت کرنا یا ہنسنا موجب مفسدہ ہوتو جا ئرنہیں ہے۔

(۲) نامحرم کی توجه مبذول کرانے والے ہر کام سے پر ہیز کیا جائے۔

آيت الله فاصل كنكراني:

کلی طور سے خواتین اوراژ کیوں کا لباس ،ان کا چلنا ،بات چیت کرنا ہاعث ندہنے کہ

نامحرم متوجہ ہوجائے اس کی بری نگاہ پڑے یا اس کی شہوت برا چیختہ ہوجائے اورا گراہیا کوئی کا م

كري توبيربهت برا گناه ہے۔

آيت الله جهجت:

(۱) وہ کام جس میں فتنہ وفساد ہو، جائز نہیں ہے۔

(۲)جائز نہیں ہے۔

آيت الله صافي كليا يكانى:

(۱) بيكام حكم قرآن كےخلاف ہے:ولا يخص بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض\_

(۲)جائزنہیں ہے۔

آیت الله مکارم شیرازی:

(۱) اشکال ہے۔ وقت ضرورت ،ضروری بات چیت سے زیادہ تجاوز نہ کریں۔

(۲) بہتر ہیہ ہے کہ مسلمان خواتین اور لڑ کیاں ایسے کاموں سے پر ہیز کریں اور اگر

فساد پیدا ہونے کاخوف ہوتو جائز نہیں ہے۔

\* سبل عکینه حیدراباد،سنده، پاکستان

آیت الله تبریزی: ( ر گ

(۱) اگرجان بوجھ کراپیا کام انجام دے جومتوجہ ہونے کا باعث بے تواشکال ہے۔

(۲) پاک دامن خواتین ایسا کام نہیں کرتی ہیں اور اگر ڈونوں میں ہے کی ایک کی

شہوت برا مگیختہ ہونے کا سبب بے تو حرام ہے۔

(مسائل جدیداز دیدگاه علاء دمراجع تقلید جلداول جس سے ۱۳۸۱ مؤلف سیّرمحن محمودی)

## نامحرم كود كيصنا

نامحرم کود کھنا شیطان کی کمندول میں سے ایک ہے (پیغبرا کرم، الکم الزاہرہ جا ہص٥٠١) نامحرم کود کھنا کس قدر حسرت اور طویل پشیمانی کا باعث ہے۔

(امام صادق عليه السلام ما لحكم الزامره ح امص احم)

جو شخص خوف خدا کی وجہ سے نامحرم کود کھنا ترک کرے تو خداوند عالم اسے ایساایمان عطا کرتا ہے \* سے کہا در سے اسان میں میں میں میں ہے کہ اور میں اسان کے ایک کرنے کا میں اسان کے ایک اسان کے اسان کے ساتھ کی

جس كى مشماس وه اين ول مين يائے گا۔ (رسول اكرم، الكم الزاہره ج ا،ص ١٠٠١)

سوال:عورت پر چہرےاور کلائیوں تک ہاتھوں کا چھپا نا واجب نہیں ہے،للہذااس کے چہرےاور ہاتھوں کی طرف نامحرموں کا دیکھنا کیا حکم رکھتا ہے۔کیا نامحرموں سے بیروں کا چھیا نابھی واجب

ہے؟

آيت الله خامنداي:

فرض سوال کے مطابق اگر دیکھنالذت کے ساتھ ہو یا ہاتھ اور چہرے پر میک اپ کیا ہوا ہوتو جائز نہیں ہے، بیروں کونامحرموں سے چھپا نالازم ہے۔

آيت الله بهجت:

چېرےاور ہاتھوں کو دیکھنا فتنہ میں مبتلا ہونے کا خوف ہوتو اشکال ہے،لذت وشہوت کے ساتھ دیکھنا حرام ہے۔ نیز پیروں کا چھیا ناتھی واجب ہے۔ جمہ سیدند

أيت الله سيساني:

اگر لذت وشہوت کے ساتھ نہ ہو اور گناہ میں پڑ جانے کا اندیشہ نہ تو ویکھنا جائز

ہے۔ پیروں کونامحرم سے چھپانا جا ہیے۔

آيت الله فاصل لنكراني:

ا گرشہوت کے ساتھ ہوتو قطعاً جا ئرنہیں ہے،ا گرشہوت کے ساتھ نہ ہوتب بھی احتیاط

ندد کیھنے کا تقاضا کرتی ہے۔ پیروں کونامحرم سے چھپانا چاہیے۔ آیت اللہ کلیا یگانی:

بنابراحتیاط چرےاور ہاتھوں کو کلائیوں تک چھپاناعورتوں پرواجب ہے۔ چہرےاور ہاتھوں کی طرف نامحرموں کا دیکھنا اگر چہ لذت کی نگاہ سے نہ بھی ہو بنا پراحتیاط جائز نہیں

۱۰ مان کا مرحت کو سول مریک مریک مریک مریک کا دیکھنا بغیر لذت وشہوت کے بھی حرام ہے۔ ہے۔اور پیرول کو چھپاناعورت پر واجب اور نامحرم کا دیکھنا بغیر لذت وشہوت کے بھی حرام ہے۔ ایت اللہ تعریزی:

ہاتھوں ادر چہرے کونہ چھپانے کا جواز نامحرموں کے دیکھنے کے جواز کے ساتھ ملازمة نہیں رکھتا، لذت حاصل ہونے کی صورت میں دیکھنا حرام ہے اور بنا براحتیاط واجب پیروں کو نامحرموں سے چھیاناعورت پرلازم ہے۔

آیت الله مکارم شیرازی:

اگر لذت کے قصد سے نہ ہو اور گناہ مین پڑنے کا خوف نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ خواتین پیروں کو بھی چھپا ئیں۔

(مسائل جدیداز دیدگاه علاء ومراجع تقلید جلدسوم ،ص۱۱۲٬۱۱۱ \_مؤلف: سیّد محتر محودی)

## نامحرم كےساتھ بيٹھنا

ہمارے جدابراہیم خلیل بہت غیرت مند نتھ اور میں ان سے زیادہ غیرت مند ہوں،خداوند عالم

بغیرت کی ناک زمین بردگر تاہے۔(پیغبراکرم ربحارالانوارج ۳،ص ۲۲۸)

سوال: کیا عورتوں کے ساتھ ٹیکسی یا دیگرٹرانسپورٹ میں اس طرح ایک ساتھ بیٹھنا کہ ایک

دوسرے کے لباس ال رہے ہوں جائزہ؟

آيت الله بهجت:

اگرفتنەوفساد كاسبب ہے توانشكال ہے۔

آيت الله فاصل كنكراني:

اگرمفسدہ ہوتو جا ئزنہیں ہے۔

آيت الله سينتاني:

ا گرشہوت کومتحرک کرنے کاسبب بنے تو جا ئرنہیں ہے۔

آيت الله تبريزي:

احتیاط کی بنا پر عورت کو چاہیے کہ اپنی عفت کی حفاظت کے لیے ٹرانسپورٹ میں

(عورتوں کی مخصوص نشستوں پر )عورت کے ساتھ بیٹھے۔

آيت الله صافى كليايكانى:

ا گرفسا دوشہوت کا باعث نہ ہوتو کوئی حرج نہیں ہے۔

(مسائل جدیداز دیدگاه علاء دمرا جع تقلیه جلدسوم بص ۱۶۲،۱۶۱ موکف ستیرمحس محمودی)

## نامحرم مرداورغورت كاباته ملانا:

جونامحرم عورت سے ہاتھ ملائے وہ غضب النی میں مبتلا ہوگا۔نامحرم مرد اور نامحرم

عورت كا باتحد ملا ناحرام ہے۔ (امام صادق عليه السلام روسائل الشيعہ ج١٨٥، ص١٨٥١)

<del>موال: ایک مسلمان عورت جواحکام اسلام کی معتقدہے ، لیکن ایک ایسے معاشرے میں پرورش</del> پائی ہے کہ نامحرم مرد کے ساتھ دوران ملاقات ہاتھ نہ ملانا اپنی کمزوری مجھتی ہے، ایسی صورت میں اس کے ساتھ ہاتھ ملانے کا حکم کیا ہے؟

آيت الله خامنه اي:

جائز نہیں ہے۔

آيت الله سيتاني:

جائز نہیں ہے۔ آ**یت ا**للہ فاضل کنکر انی:

اجنبی مرد کا اجنبی عورت سے مصافحہ حرام ہونا واضح ہے اور بید مسئلہ فقہ اسلام میں تسلیم شدہ ہے ،سرعام اس کی حرمت زیادہ شدید ہے ،فرق نہیں ہے کہ عورت پر دے پراعتقا در کھتی ہو یا نہیں ،عورت کی کمزور کی وہاں تصور کی جاسکتی ہے جہاں دین تھم لازمی نہ ہو،صرف اپنی کمزوری کا گمان حرام کو حلال نہیں کرسکتا ہے ، پرور دگار احکام الٰہی کو پائمال کرنے والے فتوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے بحق محمد وآل محمد صلوا قاللہ علیہم اجمعین۔

## آيت الله صافى كليا يكانى:

ج۱ فرض سوال میں مصافحہ جا ئز نہیں ہے، یہ نہیں ہوسکتا ہے کہ اپنی کمزوری کا بہانہ کرکے فعل حرام کے مرتکب ہوجا ئیں اور اپنے اسلامی تشخص کوخراب کریں۔ ج۲: حائز نہیں ہے۔ ج ۳: واضح ہے کہاس کی حرمت زیادہ سخت ہے۔

آیت الله مکارم شیرازی:

نامحرم خواتین سے ہاتھ نہ ملانا اور مصافحہ نہ کرنا فقہ شیعہ کے مسلمات میں سے ہے کہاں تک کہ اہل سنت کے چاروں فدا ہب میں بھی بہی تھم ہے، صرف ایوحنیف نے عمر رسیدہ خواتین سے مصافحہ جائز قرار دیا ہے۔ دوسرے حرام قرار دیتے ہیں۔ کتب شیعہ اور کتب اہل سنت میں بہت ساری روایات آئی ہیں جواس کو واضح طور پرحرام قرار دیتی ہیں ان میں سے ایک روایت میں رسول اکرم نے فر مایا جو کوئی نامحرم عورت سے مصافحہ کرے وہ غضب الہی کا شکار ہوگا، خود رسالت آب بھی خواتین سے بیعت لیتے وقت ہاتھ نہیں ملاتے تھے۔ مسلمان ہونے یا مسلمان نہ ہونے میں سرعام ہاتھ ملانے وغیرہ میں کوئی فرق نہیں ہے اگر چہ مسلمان خواتین سے ہاتھ ملانا اور اس کام کوسرعام انجام دینے میں حرمت زیادہ شدید ہے۔

آپ کومعلوم ہونا چاہیے کہ مغرب کی کوشش یہی ہے کہ وہ اپنی ثقافت کو ہم پر مسلط کریں اور ہماری فکر وثقافت استقلال کو ہم سے چھین لیں اور ہمارے معاشرے کو آلودہ کریں میکام ملت اسلام جیسی عظیم ملت کی شان کے خلاف ہے۔

(مسائل جديداز ويدگاه علماء ومراجح تقليد جلد جهارم عل ٦٩٠٠ مولف سيدمحن محمودي)

## نامحرم كارُوپ دھارنا

ا بنی آئھوں کو نامحرم کی طرف دیکھنے سے بیجا ؤہمہیں عجائب دکھائی دیں گے۔ ہرعضو کا زنا ہوتا

ے اور آئکھول کا زنا نامحرم کو د بچھنا ہے۔ (رسول اکرم رمیزان الحکمة ج١٥،٥٠٢ ٢٥،٥١)

سوال: آیافلم یا ڈرا<u>ہے میں اوا کاری کے لیے مرد کا نامحرم خوا تین کا روپ و</u>صار نا یاعور نے کا نامحرم

مرد کاروپ دھارنا جائز ہے؟ آبیت الله مکارم شیرازی:

حائر بہیں ہے۔

آيت الله فاضل لنكر إني:

حائز نہیں ہے۔

آبت التُّدسية إني:

جائز نہیں ہے۔ آيت الله صافى كلياييًانى:

جائز نہیں ہے۔

آبت الله بهجت:

جائز نہیں ہے۔

أيت الله تغريزي:

مرد کا عورت کو دیکھنا اور حچھونا یا اس کے برعکس،اشٹنائی موارد کے علاوہ جائز نہیں

(مسائل جدیداز دیدگاه عهاءومراجع تقلید جلد چهارم بس۲۲٬۷۳۳ مؤلف سیدمحن محمودی)

# محرم عورت كود يكھنے كى مجاز مقدار

حیاا یمان کا ایک شعبہ ہے اور جس کے پاس حیانہیں اس کے پاس ایمان نہیں۔

(رسول اكرم رافحكم الزاهره ج٢ ب٥٣٢)

(امام كل رميزان الحكمة ع٠٠ بم ١٣٦٠)

عفت شہوت کوضعیف کرتی ہے۔

جب اینے بھائی سے ملنے جاؤتو رنگین اور شہوت انگیز کیڑے نہ پہنا کرو۔

(امام صادق عليه السلام روسائل الشيعه ج١٥٢٥)

سوال: محارم کا ایک دوسرے کے بدن کی طرف دیکھنا جیسے بھائی ، بہن یا دوسرے محارم میاں بیوی کےعلاوہ کس مقدار تک جائز ہے؟ افسوں کے ساتھ کہنا پڑر ہاہے کہ گھر کے اندر پہنے جانے والے لیاس اور شادی کی محفلوں میں محارم خواتین کے توسط سے غیراخلاقی چیزیں نمایاں ہور ہی

-U

آيت الله خامنهاي:

محارم کے بدن کی طرف دیکھنا سوائے شرمگاہ کے جائز ہے، کیکن اگر شہوت کو ابھارنے کا سبب بنے یالذت کی نگاہ سے دیکھے یا کوئی مفسدہ ہوجائے تو جائز نہیں ہے۔

آیت الله تبریزی:

ان چیزوں کی طرف دیکھنا جو عام طور پرنہیں چھپائی جاتیں اورتحریک شہوت وفساد کا باعث نہ ہوتو کافی ہے۔

آيت الله مكارم شيرازي:

اس صدتک دیکھنا جومحارم معمولاً ایک دوسرے سے نہیں چھپاتے جائز ہے اوراس سے رنہ

زیاده جائز کہیں۔ •

آيت الله سيستاني:

صرف شرمگاہ کو چھپانا واجب ہے۔البنتہ شہوت انگیز لباس سے پر ہیز کیا جائے۔

آيت الله بهجت:

ہروہ چیز جوفتنہ وفسا دکا سبب سبنے اس سے پر ہیز کیا جائے۔

آيت الله فاصل لنكراني:

شرمگاہ کی طرف دیکھنا یقینی طور پرحرام ہے۔اور بدن کے دیگر حصوں کی طرف دیکھنا بھی اگر شہوت کومتحرک کرنے اور مفسدہ کا باعث ہوتو حرام ہے ور ندحرام نہیں ہے۔البتہ احتیاط بیہ ہے کہ عمول کی حد تک بدن کو چھیایا جائے۔

آيت الله صافى كليا يكانى:

شرمگاہ کےعلاوہ بدن کے دیگر حصوں کی طرف دیکھنے میں کوئی اشکال نہیں ہے اگر چہ ناف اور گھٹنوں کے درمیان کے حصے کو دیکھنا ممروہ ہے۔ ہاں اگر لذت کے ساتھ ہوتو حرام ہے،اوراسی طرح اگرمفسدہ کا باعث بنے تب بھی حرام ہے، بہر حال دور حاضر میں خواتین کے لیاس کومدنظرر کھتے ہوئے (جس میں اخلاقی امور کی رعایت نہیں کی جاتی اورا کثر خواتین لا اہال

ہیں)نہیں دیکھناچاہیے۔

( بحواله نه اکل جدیداز دیدگاه علاء دم اچع جلد ۵ ، من ۴۶ ، ۴۷ ، مؤلف سیّر محس محمودی )

بیرونی فلموں میں کام کرنے والی ادا کارہ خوا تین کوریکھنا

فضول اور بیہودہ نگاہ کرنے سے بچوبتقیق بیہودہ نگاہ نفس کوابھارتی اورغفلت کا سبب بنتی ہے۔ (رسول اکرمُزمیزان انحکمہ ج٠١،٩٠٠)

جواین آنکه کواس کے حال پر چھوڑ دے دہ زیادہ پشیان ہوگا۔

(امام على رميزان الحكمه ج٠١١ص ١١)

سوال: بیرونی فلمیں دیکھنا جن میں مسلمان ادا کارائیں مسلمان مما لک سے جاکر بے حجابی کے ساتھ فلموں میں کام کرتی ہیں، کیا تھم ہے؟ اور ایسی فلموں کو ٹیلی ویژن سے نشر کرنے کا کیا تھم

آبت الله خامنه اي:

اگرلذت ومفسدہ کی غرض سے نہ دیکھاجائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔

آيت الله صافى گليا يگانى:

الیی فلمیں دیکھنا، اُن میں کام کرنا اورنشر کرنا حرام ہے۔

آيت الله فاضل كنكراني:

اگر مفسدہ ہوتو جائز نہیں ہے۔

آيت الله تبريزي:

ایسی فلموں کو بنانا،نشر کرنا،اور دیکھنا جواسلامی معاشرے کو برائی کی طرف لے جائیں

جائز نہیں ہے۔

آيت الله سيتاني:

شہوت کے بغیر د مکھنے میں کوئی مانٹے نہیں ہے۔

the second comparison and the second compari آيت الله بهجت

کلی طور پرحرام ہے۔ آیت اللّٰد مکارم شیرازی: اگرلفت کی نگاہ ہے دیکھے یا فساد کا سبب ہے تو جائز نہیں ہے۔ (مسائل جدیداز دیدگاہ علاءومراجع تقلید جلد پنجم ہم ۴۹،۰۸۹ نے مؤلف سیڈمن محمودی)

orall box constants and the constant and the constant

#### نامحرم کے ساتھ ایک جگہ کام کرنا

نامحرم خواتین کی طرف و کیصنے سے اجتناب کرو کیونکہ رعمل شہوت کو ابھارنے اورفسق کوا حاگر (حضرت عيسليٌ رميزان الحكمه ج٠١٩ص١٧)

کرنے کا کام ہے۔

متقین افرادوه ہیں جوخدا کی حرام کردہ چیز ول سے اپنی نگاہیں بندر کھتے ہیں۔

(امام على رنج البلاغه خطيه ١٩٣)

سوال:ا بک اجنبی مرد وعورت کا ایک ہی کمرے کے اندر کام کرنا جہاں تیسر افر دموجود نہ ہوشر عی اعتبار سے کیا تھم رکھتا ہے؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض اداروں کے مسئولین اس معاملے میں کوئی اقد امنہیں کرتے۔ جناب عالی اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟

قى آىت الله خامنه اى:

اگرنامحرم کےساتھ خلوت میں بیٹھناصدق آئے یاحرام میں واقع ہوجانے کا خوف ہو توحائز نہیں ہے۔

آيت الله فاضل كفكراني:

فرض سوال میں اگر کوئی اورشخص و ہاں نہیں آ سکتا اور مفسدہ کا بھی احتمال دیا جائے تو جائز نہیں ہے اوراس صورت میں مسئولین کوجا ہے کہ اس مسئلے برغور کریں۔

آستالله بجت:

نامحرم مرداور عورت كاايك ساته كام كرناحرام ب-

آبيت الله سينتاني:

اگر گناہ میں مبتلا ہونے کا خوف ہوتو جا ئزنہیں ہے۔اورا کثر اوقات ایسے معاملات گناه کی طرف مائل ہوتے ہیں۔الہٰ ذااداروں کے مسئولین کوجایہے کہ و پختی ہے نع کریں۔ آيت الله صافي كليا يكاني: فرض سوال کے مطابق اگر کمرے کا دروازہ اس طرح بند ہو کہ کوئی اندر نہیں آ سکتا تو

نامحرم کے ساتھ خلوت کہلائے گااور بیرجا تر نہیں ہے۔

آيت الله مكارم شيرازي:

تيسر ا دى كا آنامكن ند بوقو حرام م ورنه جائز بـ

آيت الله تنريزي: 

ے گااور بیرجائز نبیل ہے۔ آناممکن نہ ہوتو حمرام ہے ور نہ جائز ہے۔ مماتھ الی خلوت میں بیٹھنا جہاں کوئی آتا جاتا نہ ہوجائز نبیس ہے۔ (بحالہ مُسائل جذیداز دیدگاہ علاء ومراجع جلد ۵، ش ا۵،۵، مؤلف سیڈ محس محمودی) نامحرم عورت كے ساتھ الى خلوت ميں بيٹھنا جہاں كوئى آتاجا تانہ ہوجائز نہيں ہے۔

## نامحرم مر داورعورت کی دوستی

نامحرم عورتوں کے ساتھ گفتگو کرنا شیطان کی کمندوں میں سے ایک ہے۔

(ا مام محمد با قر عليه السلام رمنندرك الوسائل جهما بص٣٢)

جو خدا اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ بھی ایسے مکان میں صبح نہیں کرے گا جہال نامحرم

( پینمبرا کرم روسائل الشیعه ج۱۳۳ م ۱۳۳)

سوال: نامحرم مر داورعورت کا کیک دوسرے ہے دوئی کرنا اورفون پر باتیں کرنے کا کیا تھم ہے؟

آيت الله خامنداي:

 *عورت کی سائسیں سنائی دیں۔* 

اگرلذت اورشہوت کومتحرک کرنے کی نیت ہے ہوتو جا ترنہیں ہے۔

آيت الله فاصل تنكر اني:

جائزنہیں ہے۔

آيت الله بهجت:

حرام ہے۔

آيت الله صافى كليا يكانى:

حرام ہے۔

آيت الله مكارم شيرازي:

جائز نہیں ہے۔

آیت الله تبریزی:

اجتماعی اور گھریلو مفاسد پیدا کرنے والی چیزوں سے اجتناب کیا جائے اور مناسب

طریقے سے شادی کے مقدمات فراہم کیے جائیں۔

( بحوالهُ مسائل جدیداز دیدگاه علاء ومراجع جلد ۵، ۴۵،۵۴،۵۳ موَلف سیْر محسن محمود ی

#### نامحرم كو چُھو نا

سوال:میڈیکل کالج میں پڑھنے والےطلباء وطالبات اپنتعلیمی زمانے میں مخالف جنس سے تعلق رکھنےوالےافراد کے مدن کے حصے چھوسکتے ہیں؟

آيت الشفامنياي:

اگر ملک کی ضرورت ہوتو فقط ضرورت کی حد تک بیرکام کیا جاسکتا ہے،لیکن فقط سیھنے

کے لیے ہوتو جائز نہیں ہے۔

آيت الله صافى:

محل اشکاہے۔

أيت الله *بهج*ت:

ضرورت کےعلاوہ جائز نہیں ہے۔

آيت الله مكارم:

اگرمخالف جنس کامعائنة علیم کے لیے ضروری ہوتو کوئی حرج نہیں۔

آيت الله سيستاني ·

اگریماروں کی جان اس بات پر موقوف ہوا گر چہز مانہ متعقبل میں ، توجا ئز ہے۔

أَيت اللَّهُ تَبْريزي:

اگراس کام کے لیے مجبور نہ ہوتو جائز ہے۔

p6>12-23,

#### بيحاني

ہر وہ مرد دیوث ہے جو بنا وَسنگھار کی ہوئی بیوی کےساتھ گھرسے باہر نکلے،ایسے مرد کو دیوث کہنا گناہ نہیں ہے نیز کوئی عورت خوشبولگا کر گھرسے باہر نکلے اور اس کا شوہراس عمل سے راضی ہوتو عورت کے ہرفتدم پرچہنم ہیں آیک گھر تیار کیاجا تا ہے۔

(بحارالانوارج۱۰۳م، ۲۲۹، حدیث رسول)

پیغیبرا کرم کی زوجہ حضرت ام سلمہ ﴿ فرماتی ہیں کہ جس وفت پردے کی آیت نازل ہوئی توانصار کی خواتین سیاہ عبا (جیادر) اوڑھ کرگھروں سے باہر نکلتی تھیں۔

(الدرراكمنثور،ج۵،ص۴۰۲)

**سوال:**خواتین کا ایسے باریک موزے پہننا جن سے پاؤں نمایاں ہوتا ہواور گھرسے باہر نکلنا جب کہ نامحرم کی نگاہ پڑتی ہو کیا تھم ہے اور خواتین کے سرکے کچھ بال مقنعہ سے باہر نکلنا جبکہ نامحرم کی نگاہ پڑتی ہوکیسا ہے؟

UP CONTRACTOR

نامحرم سے اپنے بدن (پاؤں) کو چھپانا خواتین پر واجب ہے،اس فتم کے موز ہے۔ شریعت میں واجی حجاب کے لیے کافی نہیں اور اسی طرح سر کے تمام بال نامحرم سے چھیانا

<u> اجب ہے۔</u>

آبيت الله خامنداي:

آيت الله فاصل تنكراني:

حرام ہے۔ آیت اللہ سیستانی: مرینہ

جائز جیں ہے۔

آيت الله بهجت:

حرام ہے۔

آيت الله صافى:

حرام ہے۔

آيت الله مكارم:

بلاشک جائز نہیں ہے۔

آیت الله تیریزی:

جائز نہیں ہے۔

سوال۲:خواتین کے لیے سیاہ چا در مکروہ ہے یا سیاہ چا در کی جگہ نے ڈیز ائن کا رنگین کوٹ پہننا

عاميد؟

آيت الله خامنه اي:

سیاہ جا در میں کوئی اشکال نہیں اور نہ ہی مکروہ ہے۔

آیت الله تبریزی:

خوا نین کو حیا ہیے کہ وہ چہرے اور ہاتھوں کے علاوہ بدن اور اپنی زینت نامحرم سے

چھپا کیں ،البتہ خواتی<del>ن خوبصورت ا</del>لباس پہن سکتی ہیں لیکن حیا در کے ڈریعے اپنے بدن اور زینت

کواچھی طرح چھپاٹا ضروری ہے۔سیاہ چا درسیاہ عبا کی ما نندہےاور مکر وہ تہیں۔

آيت الله فاصل:

ساہ چادر حجاب کی بہترین فتم ہے اور مردوں کی توجہ مبذول کرنے والا لباس پہننا

حرام ہے۔

عورتوں کے لیے بہترین حجاب سیاہ جا درہے اس کا مکروہ ہونا ثابت نہیں ہے۔

آیت الله مکارم:

عورتوں کے لیے بہترین تجاب سیاہ چا درہ اس کا کروہ ہونا ثابت نہیں.

موسین الله سیمتانی:

خواتین کے لیے چا در بہترین تجاب ہے موس خواتین کے لیے مناسب نج
چا در کے با برنگیس ۔

(ساک جدیداز دیدگاہ علاء دمراج تقلید جلدادل بس ۱۳۲۲ مولف. خواتین کے لیے جا در بہترین حجاب ہے مومن خواتین کے لیے مناسب نہیں کہ وہ بغیر

# پروگرام برائے خواتین

سوال:خوا تین کی مجانس ومحافل میں خوا نین کالا ؤڈ اسپیکر پر تقار ریکرنا کیسا ہے جبکہ ان کی آواز

گلی کو چول میں نامحرم سن رہے ہوں اور ان کے لیے تحریک کا باعث ہو؟

آيت الله خامنه أي:

(مجموعهُ استفتاءات)

فسادكاسب بننے كى صورت ميں جائز نہيں

آيت الله سيبتاني:

اگرآ وازشہوت ابھارنے والی ہوتو جا ئزنہیں ہے۔

آيت السماني كليايكاني:

لذت،اضطراب اوراخلاق فاسد كاباعث ہوتو محل اشكال ہے۔

آيت الله فاصل كنكراني:

مذکورہ فرض کی صورت میں جا ترجہیں ہے۔

آيت الله تيريزي:

الیں چیزیں جوشہوت ابھارنے کاسبب ہوں انجام نہ دی جائیں۔

أيت الله بهجت:

ندکورہ فرغل میں اشکال ہے اگر نامحرم کے لیے باعث شہوت ہوتو تقینی طور پرحرام ہے۔

آیت الله مکارم شیرازی:

اگر سُر اورآ واز کے ساتھ ہوتو حرام ہے۔

(مسأئل جديداز ديدگاه علاءومراجع تقليد جلداوّل ، ص ٢٩٠ - ١٤ موَلف سيّم محسن محمودي)

#### زنانی مجالس سے مرد کا خطاب:

سوال:خوا تین کے درمیان بہترین مقررہ اور منقبت خواں خوا تین موجود ہوتی ہیں مردوں کا خوا تین کی محفل میں منقبت پڑھنایا تقریر کرنا کیسا ہے؟

<u>امت الله سيساني:</u>

بذات خود کوئی حرج نہیں ہے

آيت الله فاصل كنكراني:

شری احکام کی ممل رعایت کے ساتھ کوئی حرج نہیں ہے۔

آيت الله بهجت:

چاہے مرد سے استفادہ کرے یاعورت سے دونوں صورتوں میں احکام شرعی کی رعایت ہونی جاہیے۔

آيت الله صافى كليا يكانى:

زنانی مجالس میں حدود شرعی کی حفاظت کے ساتھ کوئی اشکال نہیں ہے۔

آیت الله مکارم شیرازی:

شرعی احکام کی رعایت کے ساتھ کوئی اشکال نہیں ہے۔

آيت الله تنريزي:

حجاب کی حفاظت کے ساتھ معروض فسا دیے محفوظ ہوتو کوئی حرج نہیں ہے۔ (مسائل جدیداز دیدگاہ علاء ومراجع تقلید جلد چہارم ہم ۲۰۵۵ مے مؤلف سیّدمحن محمودی) یے بردہ خوا تنین کے پوسٹر

جس کولوگوں سے شرم وحیانہ آتی ہواس کوخداسے بھی شرم وحیانہیں آتی ہے۔

(امام عليِّ را تحكم الزاير ورج اجس ٢٦٢)

<del>سوال: بر ہندسر</del>یا میک اپ کی <del>ہوئی تاکمل تجا</del>ب والی فورتوں کی تضاویراور پیسٹر جھاینا، پھیلانا

اورخرید وفروخت کرنایا نہیں گھروں میں یا گاڑیوں میں نگانے کا حکم کیا ہے؟

آيت الله صافي گليايكاني:

جائز نہیں ہے کیونکہ بیسب چیزیں مسلمان معاشرے کی یا کدامنی کے لیےنقصان دہ

ہیںاور برے نتائج کالازمہ ہیں۔

آبت الله سيتاني:

مفیدہ کا ماغث ہوتو کھیلا ناچائز نہیں ہے۔

آ برد.الله مجمعة:

اشکال سےخالیٰ ہیں ہے بلکہ بعض صورتوں میں حرام ہونا یقینی ہے۔

آيت الله مكارم شيرازي:

ان میں سے کوئی ایک کام بھی جائز نہیں ہے۔

آسة الله فاضل لنكراني:

اگرصاحب عکس کوجانتے ہوں اورجنسی تحریک یامفسدہ کا باعث ہوتو جائز نہیں ہے۔

آیت الله تنبر مزی:

جو چیز ترویج فساد اور معاشر ہے کی یا کدامنی کے منافی ہووہ حرام ہے،میڈیا پر اس

طرح کی تصاویر کی نمائش بسا اوقات حرام میں واقع ہونے کا باعث بنتی ہے۔لہٰذا جا ئز نہیں ا (مسائل جدیداز دیدگاه علماء ومراجع تقلید جلد جهارم ص۷۷،۸۷۸ مؤلف سیزمحس محمودی)

## خواتین کا مجالس سےخطاب

توایسے زم لہجے میں گفتگو نہ کرو وہ شخص جس کے دل میں مرض ہے غلط قنبی سے کوئی تو قع کرنے گلےاورصاف صاف بات کرو \_ (سرہُ احزابہ ۳۲)

<del>سوال:خواتین کا مجالس مزاداری سے خطاب کر</del>نا کیباہے جب کہ نامحرم ان کی آواز سن رہے

بول؟

آيت الله خامنهاي:

ا گرمفسده كاخوف بوتواجتناب كرناچا ہيے (اجوبة الاستفاءات ج اجس١٣٢)

آیت الله مکارم شیرازی:

جائز نہیں ہے۔

(استفتاءات جدید ۲۶،۵ ۲۴۷)

آيت الله فاصل كنكراني:

اگرلذت وفساد نہ ہوتو ان کی آ وازسننا حرام نہیں ہے۔لیکن جبیبا کہ خدا فرما تا ہے

ف اسئلوهن من و داء ححاب ، "بهتر بإزناني مجالس خصوصاً عز اداري اورمحافل ميلا داس

طرح سے ہوں کہ عفت کا مکمل لحاظ رکھا جائے۔ (جامع المائل جا اس ۲۲۵)

آيت الله صافى كليا يكانى:

نىنانى مجالس ميں خواتين كا خطاب كوئى حرج نہيں ہے، اگران كى آواز مامحرم تك ند

كمني - (جامعدالا حكام ج٢،٥٠٠)

(مسائل جدیداز دیدگاه علاء ومراجع تقلیه جلد چهارم ، ص ۱۲ تا ، ۸۸ موکف سیمحسن محمودی)

# حیااورعفت کے برخلاف بروگراموں کاانعقاداورنشر کرنا

جس کے پاس حیانہیں اس کے پاس ایمان نہیں (پنیمراکرم، راکام الزاہرہ ج۲، ص۲۱م)

خداا س فخص پرلعنت کرے جو بے غیرت ہے (امام علیّ را لکم الزاہرہ جا ہم ۲۶۷)

خداکے زدیک بیٹ اور شہوت کی مخت سے بڑھ کرکوئی عمادت نہیں

(امام باقر رافكم الزابره ج ابس ٢٦٨)

سوال: ٹیلی ویژن کےان پروگراموں کا انعقا داورنشر کرنا جوعورتوں کی حیااورحجاب کوتاہ کرنے کا

باعث بنیں جیسے نامحرموں کے سامنے عورت کا چیخا ،اور بروگرام میں شرکت کرنے والی خواتین کا

حدے زیادہ مُداق کرنا کیا حکم رکھتا ہے؟

آيت الله خامنه إي

اس نتم کے بروگراموں میں شرعی اصولوں کی رعابیت ضروری ہے۔

آيت الله فاضل لنكروني:

مذکورہ سوال کی بناپر جائز نہیں ہے۔

آيت الله صافي كليا يكانى:

فساداورحرام میں مرتکب ہونے کی بٹایر جائز نہیں ہے۔

آست الله بهجت:

جب جھی فساد ولذت ابھارنے کاسب سے تو اجتناب کرنا جا ہے۔

آیت الله مکارم شیرازی:

جائز نہیں ہے۔

آ ست الله سيستاني:

شهوت انگيز حركتول مصدوكا جانا جاسي

آبیت الله تغیریزی:

جوامور معاشرے میں فساد کچسیلانے اور گناہ میں مرکئب کرنے کا سب بینیں ان میں
شرکت کرناء قرق خرج کرنا اور ان کی ترویج کونا حرام ہے۔

(سائل جدیداز دیدگاہ طل وحراج تقلید جلد موم جم ۱۹۴۱ ۱۹۴۱ مؤلف سید شوری)

# استقباليه بروگرامول مين خواتين كي شركت كاحكم

خوا تنین کے لیے بہترین چیز رہے ہے کہ نامحرم مرد انہیں نہ دیکھیں اور وہ بھی کسی نامحرم کو نہ ویکھیں۔(حضرت زبرًار بحارالانوارج ۴۳،ع،م ۵۴)

سوال: کیا مورتوں کا استقبالیہ پروگراموں میں خوش آمدید کہنے اور گلدستہ پیش کرنے کے لیے

شرکت کرنا جو کہ وزارت خانوں اور سرکاری اداروں کی جانب سے ترتیب دیے جاتے ہیں، جائز ہے؟ کچھلوگ تو اس بات کے معتقد ہیں کہ آزاد اور اسلامی معاشرے میں عورتوں کا

احتر ام ہمارامقصود ہے۔

آیت الله خامندای:

استقبالیہ پروگراموں میں ہیرونی مہمانوں کوخوش آمدید کہنے کے لیےخواتین کالایا جانا کوئی وجنہیں رکھتااورا گرفساداورغیراسلامی ثقافت کی ترویج کاسبب ہے تو جائز نہیں ہے۔ .

أيت الله بهجت:

ہروہ چیز جوعورت کی عصمت وعفت کو داغدار کرے ترام ہے،اگر چیمور دیسند ہی کیوں نہ ہو۔ • بر

آيت الله صافى كليايكانى:

اس امر کی نوعیت خلاف شرع میں مرتکب کرنے کا باعث ہے اور جا ترنہیں ہے۔

آب<u>ت</u> الله تبريزي:

ان میں ہے کوئی بھی کا م مشروع عمل نہیں ہے، جوفسادی حیلانے کا ہے۔

آیت الله مکارم شیرازی:

اس کوترک کرنا بہتر ہے۔

(مسائل جدیداز دیدگاه علاء ومراجع تقلیر جلدسوم ، ۱۲۵ ۱۲۲۱ مؤلف سیّر محسن محودی)

شادی بیاه کے احکام

## شادی بیاہ میں بے جاتختی

بابركت خواتين وه باس جن كامبركم بور (محجة البيضاءج ٣٩ص ٩١)

سوال:شادی بیاہ کے مسائل مثلاً مہر وغیرہ میں بعض والدین کی سختی کی وجہ سے جوان لڑ کے

لڑک<mark>یاں شادی ہےمحروم ہوجاتے ہیں۔اکثر ویشتر الیی صورت میں پھےخرابیاں بھی پیدا ہوتی</mark>

ہیں۔والدین کے اس رویے کے متعلق کیا تھم ہے؟

آيت الله خامنهاي:

شادی کے سلسلے میں والدین کوختی نہیں کرنی چاہیے البتہ ماں، باپاڑی کی بھلائی کو ہ

مدنظر رکھیں۔

آيت الله سيساني:

مہر معین کرنے کا اختیار لڑکی کو حاصل ہے۔والدین جو کہ لڑکی کے لیے رہنما کی

حیثیت رکھتے ہیں افراط اور تفریط سے پر ہیز کریں۔

آيت الله مكارم شيرازي:

اگران کی شختی کی وجہ سے مذکورہ خرابی پیدا ہوجائے تو جائز نہیں ہے اور اصولاً جوان

آ دمی کی شادی میں شخق نہیں کرنی چاہیے۔

آيت الله فاضل كنكراني:

جائز نہیں ہے۔فضول بہانوں سے شادی میں رکاوٹ نہ ڈالیں۔

آيت الله بهجت:

خرابی لازم آنے کی صورت میں سختی کرنا حرام ہے۔ کیکن اصل مہر جس قدر زیادہ ہو اور دیتا میں ادارہ ملر منونہیں۔

شریعت مقدس اسلام میں منع نہیں ہے۔

#### آيت الله صافى كليايكانى:

اسلام کا دستوریہ ہے کہ مہراور دیگر شرائط کوآسان کیا جائے تا کہ ضرورت مندانسان کے لیے شا دی ممکن ہو سکے اور معاشرہ اورافراد گناہ میں آلودہ نہ ہوجا کیں ۔ سے مصالحہ میں مصلحہ میں استعمال میں استعمال میں استعمال کیا ہے۔

آ<del>يت الله جوادتريزي:</del>

اگرکسی صالح شخص کا رشتہ آئے تو وہ ہر لحاظ سے بہتر ہونے کی صورت میں صرف مالی حالت کو مدنظر نہ رکھا جائے کیکن لڑکی کے اخراجات پورے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہواورلڑ کی کی پیند بھی ہوتو باپ کی ذیمہ داری ہے کہ وہ اس رشتے کو منع نہ کریں۔ (مسائل جدیداز دیدگاہ علماء دمراجع تقلید جلداول ،ص اے ۱۷۲،۱۷مولف ستر محن مجودی)

# لڑ کیوں کے متعلق ماؤں کی ذھے داری

ایک شخص اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر حضوراً کرم کے پاس آیا اور کہا نیارسول اللہ ! اس بیٹے کا حق میرے او پر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: اس کے لیے اجھے نام کا انتخاب کرو۔ اچھی تربیت کرو اورا چھاما حول فراہم کرو۔ (امام کاظم، دسائل الشیعہ ج ۱۵ آج ۱۹۸)

سوال: بعض مائیں اپنی نابالغ بچیوں کو ننگے سراور بے حجاب مارکیٹ یا تقاریب میں لے جاتی بیں جہاں نامحرموں کا سامنا ہوتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اولا دیم متعلق والدین کی ذھے داریاں بیان فرمائیں اوراس طرح کی لا پروائی کے لیے کیا تھم ہے؟ آیت اللہ فاضل کنکرانی:

ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کواسلامی آ داب، رسوم اور شرعی ذہے داریوں سے آشنا کرائیں چنانچہ مذکورہ صورت میں شہوت برا پھیختہ ہونے یا مفسدہ کا سبب بنتا ہوتو اگر چہاڑ کی ممینز نہ ہو پھر بھی اس کو پر دہ کروانا چاہیے تا کہ معاشرہ بے راہ روی ادر گناہ میں آلودہ نہ ہوجائے۔

آيت الله سيستاني:

نابالغ لڑی پر ، پر دہ کرنا واجب نہیں ہے ،لیکن ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے پچوں کواسلامی آ داب ورسوم کے عادی بنا ئیں اور ان کی سیح شرعی تربیت کرنے کی کوشش کریں۔ آیت اللہ بہجت:

والدين كى ذمددارى ہے كدوه استے بچوں كوشر عى ذمددار يوں كى مشق كرائيں۔ آيت الله صافی كليا يگانی:

یہ کا مصحیح نہیں ہے۔والدین کو ہوشیار رہنا چاہیے کہ وہ اپنی چھوٹی بچیول کو نامحرم ہے

۔ 8 دوررکھیں اور پردہ کرنے کی عادت بیدا کرائیں اوراگراس کام میں ستی کریں اور بچی نامحرم کے 🎚 سامنے جانے میں لاہروائی کرے تو لڑ کی کے گناہ میں والدین بھی شریک ہوں گے۔حدیث میں ہے کہ ایک محفل میں امام علی رضاعلیہ السلام تشریف فر ما تھے آپ کے ساتھ چند اور لوگ بھی تھے۔ایک بچی محفل میں داخل ہوئی۔حاضرین میں سے ہرایک نے بچی کو پیار کیا،جب وہ پچی امام کے پاس آئی تو آپ نے اس کی عمر کے متعلق دریافت کیا، جواب ملایا نچ سال۔امام نے بچی کو ہٹادیا اور دوسروں کی طرح آیٹ نے پیارنہیں کیا۔امام کا پیمل مسلمان خواتین کے لیے نموند ہونا جائیے۔

آیت الله مکارم شیرازی:

ماں باپ پرلازم ہے کہ وہ اینے بچول کو بجین سے ہی اسلامی مسائل ہے آشنا کرائیں۔ آست الله تيم مزي:

نابالغ لڑ کیوں پر بردہ کرنا واجب نہیں ہے لیکن والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی لؤكيول كواسلامي حجاب كاعادى بنائيس اوراژكول كواسلامي احكام كى تربيت ديس

(مسائل جدیداز دیدگاه علماءومراجع تقلید جلداول بص ۱۲۹، ۱۷۰ مؤلف سترمحس مجموری ر

#### شادی کی نبیت سے لڑ کا اورلڑ کی کی ملاقات

**سوال:** بعض گھرانوں میں رواج ہے کہ عقد نکاح سے پہلے (عام طور پرمنگنی کے لیے جورفت و آمد ہوتی ہےاس کےعلاوہ) ہونے والے داماد کالڑ کی کےساتھ آنا جانا رہتا ہے،اس طرح سے

کہ آپس میں گفتگواور بات چیت کرنا ایک ساتھ اٹھنا بیٹھنا ، آیک ساتھ گھرسے باہر جانا ، یہ کہ والدین کواطلاع ہونے سے پہلےلڑ کا اورلڑ کی آپس میں آئندہ کی زندگی کے مارے میں گئ گئ

۔ گھنٹے بات چیت کرتے ہیں، کیااس طرح کے تعلقات سیح ہیں یانہیں؟

آيت الله خامنهاي:

نامحرم کے ساتھ بات جیت جائز ہونے کا معیار مفسدہ اور عدم مفسدہ ہے۔

آيت الله صافى كليا يكانى:

اجنبی کے ساتھ اس تشم کے تعلقات جائز نہیں ہیں۔

آيت الله بهجت:

مردجس عورت کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے اس کے چیرے کو دیکھنا جائز ہے اس شرط کے ساتھ کہ وہ جانتا ہو کہ اس کے ساتھ شادی کرنے میں کوئی شرعی مانع نہیں ہے اور بیہ اختمال ہو کہ عورت رشتے کو قبول کرے گی اور بیاحتمال ہو کہ اس نگاہ سے ٹی معلومات فراہم ہوں

آيت الله فاصل تفكراني:

جائز نہیں ہے۔

آيت الله تبريزي:

جب تک صیغه عقد جاری نه ہوجائے لڑ کا اورلڑ کی نامحرم ہیں ان کا حکم باقی نامحرم افراد کا

حکم ہے۔

آبید دوسرے کی ضروری شناخت کی مقدار میں کوئی ایٹکال ٹبیس ہے اس شرط کے ساتھ کے گرفتگا و عام طور پر کی جانے والی ہواور ضرورت کے مطابق ہو۔

کر گفتگا و عام طور پر کی جانے والی ہواور شرورت کے مطابق ہو۔

(مسائل جدیدانو پر گاہ عالی دوسراجی تقاییہ جلیز دوم بھی اندیس سیکو سیکر سیکر کے محدول ) آیت الله مکارم شیرازی:

ایک دوسرے کی ضروری شناخت کی مقدار میں کوئی ایکا کُرٹیس ہے اس شرط کے ساتھ

کر گفتگوعا م طور پر کی جانے والی ہوا ورضر ورت کے مطابق ہو۔

(مسائل جدیداز دیدگاہ علا وومرائج تقلیر جلد دوم ہی ا ۱۹۵۵ سؤلف سیّر میں توری

خواتین کے درمیان دولہا کی موجودگی

جس کے پاس حیانہیں ہے اس کے پاس دین ہیں ہے۔

(امام جعفرصا وق عليه السلام \_ بحارج اكم ١٣٠١)

(امام على بخررالكم، ١٥٩)

حيا كالم كل عفت ہے۔

اگرعورت غیرشو ہرکے لیے کریم، پاوڈ راورخوشبواستعال کرے توغسل کرنامستحب ہے۔

(آيت الله فاصل لنكراني)

سو**ال**: خواتین کے درمیان بیٹھی ہوئی دہن کے پاس جانا دولہا کے لیے جائز ہے یانہیں؟ جبکہ

بہت ساری نامحرم خواتین عام طور پرمیک اپ کے ساتھ وہاں موجود ہوتی ہیں۔

آيت الله خامنهاي:

اگرنامحرم پرنگاہ پڑتی ہےتوجا ئزنہیں ہے۔

آیت الله مکارم شیرازی:

اشكال ہے مگر يہ كه نامحرم خواتين پردہ كرليں۔

آيت الله فاصل كنكر اني:

اگرضروری پردے کی رعایت نہیں کرتی ہیں تو جائز نہیں ہے۔

آيت الله بهجت:

اگرخود بھی حرام کی طرف نگاہ نہ کرے اور دوسروں کی حرام نگاہ کے لیے معاون بھی نہ

ہواورمیل جول بھی صدق نہ آئے تواشکال نہیں ہے۔

آيت الله صافي كليا يكاني:

غیرمحرم پرنگاہ پڑنے کا باعث بے توجا ئرنہیں ہے۔

آیت الله تحریزی:

چنانچ نامحرم کوند دیکھی تو کوئی مانغ نہیں ہے۔

(ممائل جدیداز دیدگاہ طا ومراخی تقلید جلد دوم ہم ۱۳۵۳ میرونی میرونی میرونی)

:

# شادی بیاه کی تقریبات کی عکس بندی

کوئی عورت خوشبولگا کے گھر سے باہر نگلے تو واپس گھر آنے تک اس پرلعنت ہوتی ہے۔

(امام صادق الحكم الزاهرة ١٢٢ ١٣ وسائل ج١١٠ ص١١١)

سوال: شادی بیاہ کی تقریبات کی مودی بنائے اور تصاویر کیچوانے کا حکم کیا ہے؟ اس لیے کہ لاپروائی کی وجہ سے عام طور پرمحرم نامحرم کے مسائل کی رعایت نہیں کی جاتی ہے اور عکس بندی عورت کر ہے جس کا مشغلہ یہی ہو؟

آيت الله خامنداي:

ہرحالت میں نامحرم کے مقابلے میں مکمل اسلامی حجاب کی رعابیت کرنالا زم ہے اگر نگاہ حرام یا اشاعت فساد کا باعث ہویا مفاسد مرتب ہورہے ہوں تو خواتین کی محفل یا مخلوط محفل کی عکس بندی جائز نہیں ہے۔ (مجلہ تھیجت شارہ ۱۴۲۳)

آيت الله صافى كليا يكانى:

عکس بندی کسی حرام کے مرتکب ہونے کی صورت میں جائز نہیں ہے، مثلاً نگاہ حرام یا اس کی مانند کوئی چیز۔

آيت الله سيتاني:

ا گرمفىدەمرتب بود با بويا ترام كاباعث بوتوجا ئزنبيل ہے۔

آیت الله مکارم شیرازی:

جائز نہیں ہے۔

آيت الله فاصل كنكراني:

عورت کے فلم بنانے میں کوئی اشکال نہیں ہے شرط سیہے کہ وہ خود کسی حرام کی مرتکب

نهروهائے۔

آیت الله تیم برزی: چنانچه معاشرے میں فسادی ترون کی مور ہی ہے تو جا کرنیس ہے۔ (سائل جدیداز ویدگاہ علیا و مرائی تقید جلد دوم ہی ۸۲،۸۲ سؤلف سیومس کوری) آیت الله تمریزی: چنانچیه معاشر سے میں فساد کی ترویج ہور ہی ہے تو جا ئر نہیں ہے۔ (مسائل جدیداز دیدگاہ علاء دمراجح تقلید جلد دوم ، ۸۴،۸۳ مولف سیدمس محمودی)

k and the contraction of the

#### اولا دکوشا دی پرمجبور کرنا

جو خض کسی عورت کی شادی کسی مومن بھائی سے کرادے تا کہ وہ اس سے انس و محبت کرے اور .

آ رام وسکون محسوس کریے تو خداوند عالم حورالعین سے اس کی شادی کرادیے گا اس کواوراس کے

دوستوں کو اہل بیت پیٹیم سے مانوس کردےگا۔ (رسول آکرم ً افکم الزاہرہ ج ۲ ہم ۲۳۳۳)

**سوال:** کیاماں باپ شرعی لحاظ سے بیٹا بیٹی کوشادی پرمجبور کر سکتے ہیں مجبور کرنے کی صورت میں ان کا عقد صحیح ہے؟

آيت الله سيستاني:

مجبور نبيل كرسكتة بين-

آيت الله صافى كليايكانى:

فرض سوال میں زبردستی جائز نہیں ہےاور زوجین کی رضایت کے بغیر عقد صحیح نہیں ہے۔

آيت الله بهجت:

نہیں کر سکتے ہیں ،عقد فضو لی ہے۔

آبیت الله تیریزی:

ہوہ بالغ بیٹے کومجبور نہیں کرسکتی ہیں، بیٹی کے مسئلے میں زبردسی کرنا بیٹی کے لیے مصلحت

نبیں ہے۔ پاپ کومصلحت والےمورد میں ولایت حاصل ہے، بالغہ رشیدہ اور ہا کرہ لڑ کی کے

مورومیں باپ بٹی ایک دوسرے کوراضی کرالیں۔

آيت الله فاصل تنكراني:

نہیں۔ نبیس۔

آیت الله مکارم شیرازی:

باپ کااحتر ام ضروری ہے کیکن اولا دکومجبور کرنا جائز نہیں۔

(مسائل جدیداز دیدگاه علاءومراجع تقلیه جلد چهارم ،ص ۵۸،۵۷ مؤلف: سیّد محسن محمودی)

## شیعہ لڑکی کی شادی غیر شیعہ سے

اگر کسی کے دین واخلاق ہے راضی ہواوروہ رشتہ طلب کرلے تو اس کے ساتھ شادی کر دواورا گر

السانبين كروكي توزمين برفتنه وفساد موگال (يغيبراكرم رافكم الزابره جام ٢١٨)

سوال: شیعہ از کی کا رشتہ مال باپ کی رضایت کے ساتھ غیر شیعہ کے ساتھ طے کرنے کا کیا حکم

ہے جب کہ مذہب شیعہ ترک کرنے کا خوف بھی ہو؟

آيت الله مكارم شيرازي:

جائز نہیں ہے۔

آيت الله تبريزي:

شیعه لڑکی کارشتہ غیرمون کودینے میں لڑکی اور اولا دے انح اف کا خطرہ ہے لہذا جائز

نہیں ہے۔

آيت الله صافى كليا يكانى:

فرض سوال میں جا ئزنہیں ہے۔

آيت الله فاصل لنكراني:

لڑی کے فد ہب میں فساد کا سبب ہوتو جا تر نہیں ہے۔

آيت الله بهجت:

ترک کرنااحتیاط واجب ہے۔

(مسائل جدیداز دیدگاه علماء ومراجع تقلیه جلد چهارم جس ۸۹۰۰ و مؤلف .سیرمحس محمودی)

باکرہ لڑکی کی شادی میں باپ کی اجازت کی ضرورت اسلام میں کوئی شادی کی بناسے بڑھ کرخدا کے نزدیک محبوب ترین کوئی بنانہیں ہے۔ (رسول خداً راکھم الزاہرہ ج۲م ۳۲۳)

سوال: کسی ایک کتاب میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ایک روایت آئی ہے جو با کرہ ورشیدہ لڑگی پر باپ کی ولایت ثابت نہ ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ کیا اس روایت کی سنداس حوالے سے سیچے ہے؟ موجودہ حالات کے پیش نظر کیا ایسی روایتوں کو عام لوگوں تک پہنچا ناصیحے ہے؟ آیت اللہ خامندای:

بنابراحتیاط واجب با کرہ لڑکی کی شادی میں باپ کی اجازت شرط ہے جس کی دلیل وہ منابع ہیں جن سے فقہائے کرام استفادہ کرتے ہیں۔

آيت الله فاصل كنكر اني:

وه لڑکی جوبلوغ کی حدکو بیٹنی گئی ہوا گروہ با کرہ ہےتو بنا براحتیاط واجب اپنے باپ کی اجازت حاصل کرنی ہوگ۔ (مسله ۲۵۲۳)

آيت الله صافى كليا يكانى:

تھم شری کے اثبات کے لیے موضوع سے مربوط تمام روایات کو ملاحظہ کرنا چا ہیے اور حکام کے مدارک کا احاطہ لا زمی ہے ، فدکورہ روایت پر اکتفا کرنا کا فی نہیں ہے

آیت الله مکارم شیرازی:

اس باب میں وار دہونے والی تمام روایات سے جب کہ مذکورہ روایت بھی اس باب میں سے ہے،استفادہ کیا جاتا ہے کہ ہا کرہ لڑکی کی شادی باپ کی اجازت حاصل کیے بغیراشکال رکھتی ہے۔

آیت الله سیستانی:

آیت الله بهجت:

آیت الله بهجت:

ندگوره روایت سند اور مدرک کے اعتبار سے درست فیمل ہے۔

ندگوره روایت سند اور مدرک کے اعتبار سے درست فیمل ہے۔

(سائل جدیداز دیدگاہ علاء ومرائ تقلیم جلد فترم عم ۱۳۹٬۳۵ مؤلف سید میم مؤلف سید مؤلف سید میم مؤلف سید میم مؤلف سید میم مؤلف سید مؤلف سید میم مؤلف سید میم مؤلف سید مؤلف سید

میاں بیوی کے احکام

#### وطن كاقصدا درنما زروز بے كاحكم

سوال: شادی شدہ عورت جس کاشو ہر دوسرے شہر میں رہتا ہے کیاممکن ہے کہ عورت اپنے اصلی شہر کوترک نہ کرے بلکہ اس کو بعنوان وطن ما قی رکھے؟

ستہر تور ک نہ کر ہے بلکہا ک تو بعنوان وین بای رہے؟ سوال: ایباشّو ہر جس نے اپنے اصلی وطن کورزک نہ کیا ہوا گریپوی شّو ہر کے ساتھ و وہاں جائے جو

کہ شوہر کا اصلی وطن ہے مگر ہیوی کا وطن نہیں ہے اس صورت میں بیوی کی نماز اور روز ہے کا حکم کیا

?\_

آيت الله خامنداي:

(۱)اشكال نهيں ہے۔

(۲) فرض سوال میں اگر دی دن کا قصد اقامہ نہ کرے تو نماز قصر ہے اور روزہ صحیح نہیں

آيت الله تبريزي:

(۱) اگراخمال دے کہ اگر چہ وہاں پر ایک سال کا پچھ حصہ گز ارنے کے بعد واپس

ملیٹ آئے گی تو ترک وطن ثابت نہیں ہوگا اس صورت میں اس جگہ (اصلی وطن) پر نماز تمام

پڑھےاورروزہ تھے ہے۔ پڑھے

(۲) مُدُوره فرض میں نماز قصر ہوگی اور روز ہ صحیح نہیں ہے۔

آيت الله سيستاني:

(۱) کرسکتی ہے۔

(۲)اگردس دن کا قصد نه کرے تو قصر ہے۔

آيت الله صافى كليايكاني.

(۱) اگر بیوی نے حق سکونت کا اختیار اپنے پاس نہیں رکھا ہے اور اس کا شوہر دوسرے

شہر میں رہتا ہے اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گز ارنے کے لیے اس شہر میں چلی جائے گی تو

عرفاً وہ اس کا وطن ثار ہوگا اور سابقہ وطن ترک وطن ثار کیا جائے گا۔

(۲) بیوی کا وطن شارنہیں ہوگا۔

آيت الله جهجت:

(۱) اس کے شرائط کے ساتھ کوئی مانع نہیں ہے۔

(۲)اگرشو ہر کی پیروی میں سال کا کچھ حصہ وہاں گزارنے کا قصد نہ رکھتی ہواور دیں

دن كا قصدا قامه بھى نەكيا ہوتو قصر ہے۔

آیت الله مکارم شیرازی:

(۱) جب بھی اس کا قصد ہو کہ آئندہ زندگی گزارنے کے لیے واپس آئے گی اوراس کا

شو ہراس بات پر راضی ہوتو اپنے وطن میں نماز پوری پڑھے گی<sup>۔</sup>

(۲) شو ہر کے سابقہ وطن میں بیوی کی نماز اور اس کے روز بے قصر ہوں گے۔ (مسائل جدیداز دیدگاہ علاء دمراجح تقلہ جلد دوم جس ۹۲،۹۵ مؤلف سنڈ محسن محمودی)

# بیوی کاوطن کون ساہے؟

سوال: آیا وطن انتخاب کرنے میں ہوی خود مختار ہے یا شو ہر کے تا بع ہے؟

آيت الله خامنهاي:

و<del>طن کے انتخاب کرنے میں بیوی شوہر کے تالع نہیں ہے وہ اپنے وظیفے ریمل کرے۔</del>

آيت الله بهجت:

اگرشوہر کے ساتھ زندگی گزار ناچاہتی ہے تو انتخاب وطن میں مجبوراً تا بع شوہر ہے۔ آیت اللہ صافی گلیا یکانی:

وطن کا نتخاب کرنے میں بیوی آزاد ہےا گرعقد نکاح کے دقت وطن کے انتخاب کا حق

اس نے اپنے پاس رکھا ہو۔

آیت الله تبریزی:

وطن کےانتخاب میں بیوی خودمختار ہے کیکن شوہر کے ساتھ زندگی گز ارنے کا اطمینان حاصل ہوجائے تو شوہر کا وطن بیوی کے لیے وطن شار ہوگا۔

آيت الله مكارم شيرازي:

خود مختار ہے۔

آيت الله سيستاني:

اگراپےشوہر کے ساتھ رہنے کا ارادہ ہوتو وطن کے انتخاب میں طبعی لخاظ سے شوہر کے نابع ہوگی

آيت الله فاصل كنكراني:

وطن کے انتخاب میں بیوی شو ہر کے تا ابع نہیں ہے بلکہا گرشو ہر کے ساتھ زندگی گز ارنا

چا ہتی ہے اور شو ہر کے گھریٹس زندگی گز ارنا جا ہتی ہے تو وہی اس کا دخمن ہوگا۔

(جا جم السائل)

(سائل جدیداز دیدگاہ علما ءومراجی تقلید جلد دوم ہی 9 9 وووں سیدیٹس مجمودی)

### میاں بیوی کاوطن

سوال: بیوی کا پہلا وطن شو ہر کے لیے یا شو ہر کا پہلا وطن بیوی کے لیے وطن شار ہوگا یانہیں جبکہ شو ہر کی رہائش بھی اس میں نہیں ہے؟

آيت الله سيتاني:

شو ہر کا وطن یا بیوی کا وطن دوسر ہے کے لیے وطن شار نہیں ہوتا۔

آيت الله فاصل تنكراني:

ئىس ئىس-

آيت الله بهجت:

نہیں ، مگراس کوشرا کط کے ساتھ وطن بنانے کی صورت میں شار ہوگا۔

آيت الله مكارم شيرازي:

وطن شار نبیں ہوگا۔

آيت الله صافى كليايكانى:

بیوی کا پہلا وطن شوہر کے لیے اس طرح شوہر کا پہلا وطن بیوی کے لیے وطن ثار نہیں ہوتا ہے۔

آيت الله تبريزي:

میاں بیوی میں سے ہرا کیک وطن کے بارے میں مستقل ہے۔ایک کا وطن دوسر نے سے مربوط نہیں ہے۔وطن اصلی سے جب کو تحل سے مربوط نہیں ہے۔وطن اصلی سے جب تک نقل مکانی نہ کرے وطن باتی رہتا ہے،جس کو تحل سکونت بنایا ہے وہ تا حیات وطن شار ہوتا ہے اور جہاں پر ایک طویل مدت رہنے کا ارادہ ہومثلاً دس سال وہاں پر مسافر شارنہیں ہوگا۔

(مسائل جدیداز دیدگاه علاء ومراجع تقلیر جلد چهارم بص ۹۰،۵۹ مؤلف سیدمحس محمودی)

#### نان ونفقے كامطاليه

صارلح عورت جو پروردگار کی عمادت کرے، واجہات کوادا کرےاورایے شوہر کی اطاعت کریے وہ جنت میں داخل ہوگی۔ (رسول اكرمم رافحكم الزامره ج٢ بص ٢٩٢)

شو ہرکی اچھی خدمت کرنا عورت کا جہاد ہے۔ (اہا علی راعکم الزاہرہ ج اہم ۲۲۲)

سوال:عقد نکاح کے بعد شوہر جا ہتا ہے کہ بیوی کوایئے گھر لے جائے بگر بیوی کے ماں باب اس کے لیے تیار نہیں ہیں وہ جاہتے ہیں کہ پچھ عرصار کی ان کے گھر رہے اس دوران دوسال کا عرصہ گز رجا تا ہے تو کیا بیوی (عرف عام میں اس کومننی کہاجاتا ہے) کے بعد شادی سے پہلے خرمے کا مطالبہ کرسکتی ہے جب کہ شوہر کے گھر منتقل نہیں ہوئی ہے آيت الله فاضل لنكراني:

اس عرصے میں فرمانبر داری نہیں کی ہے لہذا نفقہ کے مطالبے کاحق حاصل نہیں ہے۔ آيت اللهسيساني:

مطالبه نفقه کاحق حاصل بے کیکن ظاہراً نفقه ساقط ہے۔

آست الله تنم يزي:

فرض سوال میں مطالبہ نفقہ کاحق حاصل نہیں ہے۔

آبت الله بهجت:

چونگه ممل فر ما نبر داری نہیں ہے لہٰ دا نفقہ بھی نہیں ہے۔

آيت الله صافى كليايكانى:

فرض سوال میں ہوی مذکورہ عرصے کے نفقہ کاحی نہیں رکھتی ۔

آيت الله مكارم شيرازي:

حق نفقہ ہیں رکھتی ہے

(مسائل جدیداز دیدگاه علاء ومراجح تقلید جلد جیارم بص ۷۹،۰۸ مؤلف سیّرمحس محمود ی

# كيابيوى مهر بخشفے كے بعددوبارہ ليسكتى ہے؟

عورتوں کا مہر زیادہ نہ رکھو بید دشنی کا باعث بنتا ہے۔ (اما ملل رائکم الزاہرہ ج۲،ص۳۲) سوال: بیوی کی مہر کی رقم شوہر کے ذمہ تھی مگراختلا فات کے باعث بیوی نے تحریری اور زبانی طور پیشو ہرکو پخش دیا، پھرشو <del>ہرنے طلاق دینے کا ارادہ کیا ،طلاق کے قانونی مراحل کے دوران بیوی</del> پشیمان ہوئی اور دوبارہ اپنے مہر کا مطالبہ کر دیا آیا بیوٹی کو دوبارہ مطالبہ مہر کاحق حاصل ہے؟ آست اللہ سمیتانی:

دوبارہ مطالبہ کرنے کاحق نہیں رکھتی ہے۔

آیت الله تبریزی:

بیوی کا مہر جو کہ قرض تھااس نے شوہر کو بخش دیا اور شوہر بری الذمہ ہو گیا ، بیوی کا بعد میں پشیمان ہونے کا کوئی اثر نہیں ہے۔ میں

آيت الله صافي كليا يكاني:

فرض سوال میں مطالبہ کاحق نہیں رکھتی ہے کیکن اگر مہر کوطلاق کے بدیے میں بخش دیا ہوا در طلاق واقع نہ ہوئی ہوتو دوبارہ طلب کر سکتی ہے۔

آيت الله فاصل لنكراني:

فرض سوال میں بری ذمہ قرار دیا ہے دوبارہ رجوع نہیں کرسکتی ہے۔

آیت الله مکارم شیرازی:

فرض سوال میں مافی الذمه میر کو بخش دیا ہے دوبار پنہیں مل سکتا ہے۔

آيت الله بهجت:

بری الذمه کرنے کے بعد دوبارہ رجوع کرنا اور اپنام پر طلب کرنا صحیح نہیں ہے۔ (مسائل جدیداز دیدگاہ علاء ومراجع تقلیہ جلد چہارم ،ص۸۲،۸۱ مؤلف سیڈ محسن محمودی)

# کیاز مین وراثت میں عورت کوملتی ہے؟

سوال: کیاز مین کا ارث بیوی کوملتاہے نیز اولا دنہ ہونے کی صورت میں کیساہے؟

آيت الله خامنداي:

بیوی کوز مین سے میراث نہیں ملتی ہے اولا دکا نہ ہونااس سے مربوطنہیں ہے۔

مبل کینه حدراباد، شده، پاکستان آيت الله فاضل تنكراني: نهيس-

آیت الله مکارم شیرازی:

کسی صورت میں بیوی کوزمین سے میراث نہیں ملتی ہے۔

آيت الله سيستاني:

بیوی کوز مین کاار شنہیں ماتا ہےاولا دکوارث ماتا ہے۔

آيت الله تبريزي:

بیوی کوز مین کا اَرٹ نہیں ماتا ہے البتہ عین مکان کی قیمت سے (نہ کہ مکان کے کنار و جوانب منحن وغیرہ)میراث پاتی ہے اس حکم میں کوئی فرق نہیں ہے کہ شو ہرکے لیے اولا دہویا نہ ہو۔

#### آيت الشصافي كليا يكانى:

وہ بیوی جواپنے مرحوم شوہر سے اولا دنہیں رکھتی ہے زمین اور گھر سے میراث نہیں پاتی ہے نہ خود زمین سے اور نہ اس کی قیمت سے میراث پاتی ہے جس طرح میت کے دیگر ترکہ سے ارث پاتی ہے آگر وہ عورت جواپنے مرحوم شوہر سے اولا در کھتی ہے وہ میت کے تمام اموال سے میراث پائے گی (مئل نبر ۸۷۰ رسالہ)

آست الله بهجت:

بیوی تمام منقو لداموال سے میراث پاتی ہے مگر زمین اوراس کی قبت سے نہیں ، بنا پر
اظہر کوئی فرق نہیں ہے کہ اس کے شوہر سے اولا دہو یا نہ ہو، اگر چہ بچہ دار بیوی کا زمین سے
میراث پانے بیل احتیاط کرنا اچھا ہے۔

(مسائل جدیداز دیدگاہ علم احتراج تقلید جہارم ہی ۱۹۸۸ مؤلف سیز جس آجودی)

# نفقے کی ادائیگی میں بعض شوہروں کی کوتا ہی

عورت کاحق اس کےشوہر پر بیہ ہے کہ وہ اس کی غذااورلباس کا بندوبست کرے۔

(امام صاوق عليه السلام را محكم الزاهره ج٢ بص ٣٦١)

سوال: بعض حضرات اپنی بیوبول کے نفقہ کی ادائیگی میں سستی کرتے ہیں جس کے نتیجے میں بیوبوں کی زندگی مشقت میں پڑ جاتی ہے، کیاعورت شوہر کواطلاع دیے بغیراس کے اموال میں سے استفادہ کرسکتی ہے؟

آيت الله خامنهاي:

جی ہاں عدالتی محکموں میں درخواست دینے کے ساتھ ، تا کہ وہ محکمے شو ہر کو مکمل طور پر نفقے کی ادائیگی پر پاپند کریں۔

آيت الله بهجت:

تقاص کاحق صرف بیوی کوحاصل ہےوہ بھی نفقہ واجبہ کی حدتک \_ بہتر تو ہے ہے کہ پہلے زبانی طور پر رضایت کی جائے کہ جب بھی ضرورت پڑے اور دسترسی نہ ہوتو اس کے مال میں سے استفادہ کیا جائے گا۔

آیت الله تبریزی:

اگرز وج زوجہ کے نفقے کی ادائیگی سے اٹکارکر ہے تو حاکم شرع کی طَرف مراجعہ کر کے اس کی اجازت سے بیوی تقاص کر سکتی ہے۔ آپیت اللہ فاضل انکرانی:

شوہرادانہ کرے تو نفقہ واجبہ کی مقدار تک لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

آيت الله صافى كليايكانى:

شوہر کی رضایت اور اطلاع کے بغیراس کے اموال میں سے استفادہ کرنا جائز نہیں

ہے۔شوہرکے نفقہ ادا نہ کرنے کی صورت میں عورت کو جا ہیے کہ وہ حاکم شرع ' مجہز جامع

الشرائط' کی طرف رجوع کرے۔ سیسی ایک میں

آیت الله مکارم شیرازی: اگرفساد و جھگڑ ۔۔

اگرفسادوجھگڑے کاباعث نہ ہوتو کوئی اشکال نہیں ہے۔

آيت الله سيستاني:

اگر واجب نفقہ ادانہ کرے تو واجب مقدار تک شوہر کے اموال میں سے لے سکتی

- 4

( بحوالهُ مسائل جدیداز دیدگاه علاء ومراجع جلد ۵، مس ۳۷، ۳۸، مؤلف سیّرمحس مُحمودی )

### عورت پرشو ہر کی اطاعت لا زم ہے

رسول خداً سے عورت پر شوہر کے حق کے متعلق پو چھا گیا تو آپ نے فرمایا عورت کو چاہیے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے،اور اگر اس کے گھر سے صدقہ بھی دینا ہوتو شوہر کی اجازت سے

دے۔شوہر کی اجازت کے بغیر گھرسے باہر نہ نکلے۔اگرشوہر کی اجازت کے بغیر گھرسے نکلے تو اس کے دالیں بیلٹنے تک آسان وزمین کے تمام فرشتے اس پرلعنت بھیجتے رہتے ہیں۔

(امام صادق عليه السلام رافكم الزابره ج ٢ ج ٣٦٣)

سوال: کچھلوگ اینے سخت رویے کے ہیں کہاپئی ہو یوں کو ان کے والدین، رشتہ دارا و رصلہ رخم کے ہاں جانے یا ان کی جانب سے منعقد ہونے والی مجالس میں شرکت کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔کیاان امور میں بھی شوہرکی اطاعت واجب ہے۔ یاعورت اینے دینی واخلاقی وظا کف کو

ریے۔ بیان، ررین ن دہرن کا تعدید اینے وظیفے پڑل کر سکتی ہے؟ انجام دینے کے لیے ضرورت کی حد تک اینے وظیفے پڑل کر سکتی ہے؟

آيت الله خامنهاي:

صلد حم کے مورد کے علاوہ اور اسی طرح صلہ رحم کے مورد میں بھی جس کوکسی اور طریقے

سے انجام دیا جائے شوہر کی اجازت کے بغیر جائز نہیں ہے۔

آيت الله سينتاني:

اگرصلہ رخمی واجب مقدار کی حد تک باہر جانے پرموقو ف ہوتو شوہر منع کرنے ک<del>ا حق</del> نہیں رکھتا لیکن آج کل معمولاً ٹیلی فون وغیرہ کے ذریعے سے رابطہ کیا جاسکتا ہے لہٰذاا تنا کا فی ہے۔

آيت الله فاصل كنكراني:

اگرعورت گھرسے باہر نکلنا جاہتی ہے تواسے جا ہیے کہ شوہر کی اجازت سے نکلے ،اگر بیامور گھرسے باہر نکلنے کاسبب بنیں تو شوہر کی اجازت کے بغیر جائز نہیں ہے۔لیکن اگر گھرسے نکلنے کا سبب نہ بنیں جیسے فون پر بات کرنا ،تو عورت شو ہر کواطلاع دیے بغیر انجام دے سکتی ہے بشرطیکہ شو ہر کے حق کے ساتھ منافات نہ ر کھے۔

آيت الله صافى كليايكاني:

فرض سوال میں مذکورہ موارد کے لیے بھی شو ہرگی اجازت لیٹی چاہیے کیکن بہتر یہ ہے کہمیاں بیوی کے درمیان اچھی طرح سے ہم آ ہنگی ہو، تا کہ ایسے مسائل میں دونوں کے باہمی مشورے اور طرفین کی مصلحت کے مطابق کا م انجام دیا جا سکے۔

آیت الله مکارم شیرازی:

عورت ضرورت کی حد تک اپنے دینی د ظا کف کوانجام دینے جیسےصلہ رحمی کے لیے گھر سے باہرنکل سکتی ہے،شوہر کی اجازت شرط نہیں ہے۔

أيت الله بهجت:

جی ہاں گھرسے باہر نہ نگلنے میں شوہر کی اطاعت واجب ہے، مگریہ کہ (کوئی ایسا کا م پیش آئے جو)وجوب بینی شرعی ہو۔

آیت الله تنریزی:

عورت کا گھرسے باہر نگلنا اگر چہ شوہر کی حق تلفی کا باعث نہ بھی ہوت بھی اس کی اجازت سے بھی نگلنا چاہیے اور اس کی اجازت کے بغیر جائز نہیں ہے مگر ضرورت کے مطابق جیسے احکام شرعی کو سکھنے کے لیے مسجد میں جانے کی ضرورت پیش آئے ، یا ضرورت کی چیزیں خریدنے کے لیے باہر جانا پڑے۔

(بحوالهُ مسائل جدیدا ز دیدگاه علاء دمراجع جلد ۵،م ۳۹،۴۸۹ مؤلف سیّدمحن محمودی)

## عورت كواسلامي حجاب كايا بندكرنا

اےایمان والو! خو داورا پنے اہل خانہ کوجہنم کی اس آگ سے بچاؤجس کا ایندھن انسان اور پیھر

الله المراجع يم آيت ٢)

ہروہ شخص دیوت ہے جواپی آرائش والی بیوی کے ساتھ گھرسے باہر فکلے۔اگر کسی نے ایسے

انسان کو د بوث کہا تو اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔اورا گرعورت میک اپ کے ساتھ اپنے گھر سے

نگلے اور اس عمل پرشو ہر راضی ہوجائے تو اس عورت کے ہر قدم کے حساب سے اس کے شوہر کے است

لیے جہنم میں ایک گھر بنتا جائے گا۔ (رسول اکرمُربحار الانوارج ۱۰۱۹م ۲۳۹)

سوال: اگرمردا بنی زوجه کو تجاب اسلامی کا پابندنه کرے تو کیاوه فاسق شار ہوگا؟

آيت الله خامنهاي:

فی نفسه فسق کا سبب نہیں ہے۔

آيت الله فاضل كنكراني:

امر بالمعروف اورنہی عن المنکر کے شرا نطے حساب ہے مل کرے۔

آيت الله صافى كليايكانى:

اگر بے تفاوت ہوتو فاسق ہے۔

آیت الله مکارم شیرازی:

واجب ہے کہ اس مور دمیں امر بالمعر وف اور نہی عن المئکر پڑھل کر ہے۔

آيت الله تبريزي:

ہر خض کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی فیملی کو گنا ہوں سے بازر کھے،عدم عذر کے اثبات

کے بغیر کسی کوفائ نہیں کہا جاسکتا ہے۔

آیت الله سیستانی:
صرف تجاب کا پابند ند کر نافت کا موجب نبیس ہے۔
آست الله میجت:
اس کے تجاب ند کرنے میں شو ہر شریک ہوجیبا کہ وہ گھرے پاہر جانے کی اچازت و سے دے تو بھی ہاں وہ فاس ہے۔
وے دیتو بھی ہاں وہ فاس ہے۔
(بحوالہ سُمال جدیداز دیدگاہ علما ووراجی جلد ۵ ہی ۱۹۲۲، ۱۹۲۲، مؤلف سید میں کی موردی)

## ایڈز کی بیاری

سوال: کیاایڈز کی بھاری عقد تکاح کے فنخ (باطل) ہونے کا باعث بنتی ہے؟

آیت الله خامندای: فنخ برو زر

فنخ ہونے کا سبب نہیں بنتی۔

آيت الله صافى:

عورت بیاری میں مبتلا ہوجائے تو مرد اسے طلاق دے سکتا ہے،اور اگر مرد مبتلا

ہوجائے توعورت اے نزد کی (مباشرت) کرنے سے روک سکتی ہے۔

آيت الله مكارم:

فنخ کاباعث نہیں ہے۔

آیت الله تبریزی:

فننخ کاباعث نہیں ہے۔

(بحوالهُ مسائل جدیداز دیدگاه علاء دمراجع جلد۲،ص ۱۹،۱۹۰ مولف سیمس محمودی)

طلاق رجعی میں عورت پرلازم ہے کہوہ شوہر کے گھر میں رہے

خدااس گھر کو پیند فرما تا ہے جس میں شادی ہور ہی ہواور اس گھر سے نفرت کرتا ہے جس میں

طلاق ہور ہی ہو۔خدا کے نز دیک طلاق سے بڑھ کرمبغوض ترین کوئی چیز نہیں ہے۔

(امام صاوق عليه السلام را لحكم الزاهره ج ٢، ص ٣٧٣)

سوال: کیاطلاق رجعی میںعورت اپئے شوہر کے گھرسے باہر جاسکتی ہے یا عدت کے ایام میں اسے شوہر کے گھر میں ہی رہنا چاہیے اور عدت کے ایام میں اسے اپئے شوہرسے پر دہ کرنا چاہیے یا اس کے سامنے بغیر تحاب کے رہے؟

السيساني:

گھرسے باہر جاسکتی ہے اور عدت کے ایام میں شو ہر کی محرم ہے۔

آيت الله بهجت:

شوہر کے گھر میں رہنا چاہیے، حجاب ضروری نہیں ہے، اگر حجاب کرے تو احتیاط کے موافق ہے۔ ہمریانت میں

آیت الله تبریزی:

اگراہے کوئی خطرہ لاحق نہ ہوتو عدت کے ایام میں شوہر کے گھر میں رہے اور اس کا نفقہ شوہر پرواجب ہے، اور زوجہ کا تھم رکھتی ہے لہٰ ذاشو ہر کے سامنے بغیر حجاب کے رہ سکتی ہے۔ آیت اللہ صافی گلیا مگانی:

شو ہر کے گھر میں رہنا چاہیے اور بغیر حجاب کے رہ سکتی ہے۔

آیت الله مکارم شیرازی:

طلاق رجعی کی عدت کے ایام میں شو ہر کے گھر میں ہیں رہنا ہو گااگر چہ ضرورت کی حد تک ہی ہو۔اور شوہرسے پر دہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

 $\theta$  and the second constant a

مس کا حکام

## خمس

آيت.

وَاعْلَمُواْ أَنَّـمَا غَنِهُتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ نُحُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرُبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيْنِ وَإِبُنِ السَّبِيْل اورجان لوكه جس تَشم كاغْنِمت تَهْهِيس مِلْةِ خدا، رسولٌ، ذى القربل، يَتِيمول، مسكينول اورمسافرول كے ليے اس كا يا نچوال حصه ہے۔ (سورة انفال آیت ام))

خديث:

پروردگار، ملائکہ اورتمام لوگوں کی لعنت اس شخص پر جو ہمارے مال میں سے حرام کا ایک درہم کھائے۔ (امام زمانہ ، بحار الانوارج ۵۳ می ۱۸۸۷)

جس کامال زیاده مواوروه اس مال کاحق ادانه کریتو بے شک قیامت کے دن

وہی سانپ بن کراسے ڈس لےگا۔ (بحارالانوارج ۹۲ بص ۲۹)

سوال:جورقم جوان لوگ اپنی شا دی یا گھر کی تغییر کے لیے جمع کرتے ہیں یا جج کے لیے جورقم کئی برسول تک بینک میں جمع دبنی ہے کیاان رقوم پڑخس ہے؟

آیت الله خامندای:

اگر جج واجب کے لیے رقم جمع کرے یا گھر کے لیے دونتین سال کی مدت تک رقم جمع کرے توخمس نہیں ہے۔شادی کرنااگر رقم جمع کرنے پرشخصر ہواوراسی نیت سے جمع کرے توخمس نہیں ہے۔

آيت الله سيتاني:

گھر اور شادی کی رقم پرخس نہیں ہے البتہ جج کی رقم اگر جج واجب کے لیے جمع کی ہو جبکہ دوسرا کوئی راستہ بھی نہ ہوتو خس نہیں ہے۔

#### آيت الله بهجت:

زندگی میں جن چیزوں کامختاج ہے مثلاً گھر ،سامان ،لڑکی کا جہیز ،اگر ایک ہی مرتبہ میں خرید نہیں سکتا ہوالبتہ آ ہستہ آ ہستہ چندسال میں انہیں حاصل کرسکتا ہے تب خس نہیں ہے۔ مثلاً ایک سال زمین خریدیں دوسر بے سال تغییرات کا سلمان جمع کریں اگر چہز مین ،لو ہا، اینٹیں اور دیگر سامان بغیراستعال کے برٹ ارہے تو اس برخس نہیں ہے مکمل تفصیل رسالہ میں مسئلہ ۱۳۹۱ میں درج ہے ،لیکن موجودہ سال کی آمدنی ہے گئے کے لیے رقم جمع کرائی ہوتو ای سال قرعہ اندازی میں نام فیلے اور مشرف بہ جمع کرائی ہوجو اے تو خمس نہیں ہے۔ اگر سال گزشتہ کی آمدنی جمع کرائی ہے تو خمس دینا ہے۔

آيت الله تبريزي:

خس دیناہے۔

آيت الله فاصل كنكراني:

اگرشادی یا گھر کے لیے رقم جمع کرنے پرمجبور ہوتو خمس نہیں ہے۔البتہ جولوگ جج کے لیے رقم جمع کرانے کے بعددوسر سے سال میں مشرف بہ جج ہوجاتے ہیں اس رقم پرخمس ہے گریہ کہ جج پہلے سے ہی اس پرواجب ہو چکا ہو۔

#### آيت الله صافى كليا يكانى:

جورقم تج کے لیے جمع کرائی ہے موجودہ سال کی آمدنی ہوتو اس پرخس نہیں ہے اگر چہ چندسال کے بعد قج کے لیے چلا جائے۔

ای طرح رہائش کے لیے گھر کی ضرورت ہو چند برسوں تک رقم جمع کیے بغیر گھرخرید نا ممکن نہ ہوتوخمس نہیں ہے لیکن جورقم شادی کے لیے جمع کی ہے اگر اس پرسال مکمل ہوجائے تو بنا براحتیا طنمس دیتا ہے۔

آیت الله مکارم شیرازی: جورقم شادی یا گھر کے لیے جمع کی جاتی ہے اس پڑس ہے اور جورقم جج کے لیے جمع کی جاتی ہے اگر موجودہ سال کی آمدنی ہواور جج پر جانے کے لیے ایسا کرنا ضروری ہوتو خمس نہیں ہے۔

( مسائل جدیداز دیدگاه علاء وم اچیج تقلید جلداول ،ص۱۱۳ تا ۱۱۵ مؤلف سترمحس محموری )

خوا تنین کوٹمس کی ادائیگی کے لیے ستقل سال معین کرنے کا حکم

وہ خض جو خدا کی جانب سے واجب کردہ امر کی ادائیگی کرے وہ لوگوں میں تخی ترین کہلائے

\$ گا\_(رسول ا كرم رافحكم الزاهره ج٢ بص ٢٣٩)

سوال: کیاعورت خمس کی اوائیگی میں اپنے لیے علیحدہ سال معین کرسکتی ہے؟

آيت الله خامنداي:

" بت الله سيبتاني:

میاں ہوی میں سے ہرایک مستقل طور پرآمدنی کے حساب سے سال معین کر سکتے ہیں۔دونوں میں سے ہرایک ہر واجب ہے کہ سالانہ کے اخراحات سے زائدآمدنی کاٹمس

(معین شده) سال کے آخر میں ادا کر ہے۔ (معین شده) سال کے آخر میں ادا کر ہے۔

مرانده المال

ہاں!اگر بیوی بھی کسب کرتی ہو۔اورسال کا آغاز کام کے آغاز کیا جائے گا،اورسال

معین نہ ہوتو ہروہ چیز جو ہاتھ میں آرہی ہے اس کے لیے الگ الگ سال قر اردے سکتی ہے

آیت الله مکارم شیرازی:

جواپنے اخراجات سے زائد مال رکھتا ہوا سے جاہیے کہٹمس کی ادائیگی کا سال معین

کرے۔

. آيت الله صافى:

ہاں اگر کسب رکھتی ہوتو مرد کی طرح کا حکم رکھتی ہے۔

آيت الله فاصل تنكراني:

اگرآ مدنی رکھتی ہوتو علیحدہ سال معین کرسکتی ہے۔

آيت الله بهجت:

اینے ذاتی اموال کے لیے سال معین کرنا جا ہیے۔

concentration and a second and

# عورت کے ذاتی گھریرخس

**سوال:اگرشو ہرکا اپنامکان ہواور ہیوی کے پاس بھی اس کا بناذ اتی مکان ہوتو کیا ہیوی کے مکان** 

پٹس ہے؟

<u>ایت الله خامندای:</u>

اگرمکان کاروبارسے بنایا ہے اور عرفی ضرورت سے زیادہ ہے توخس ہے۔

آیت الله مکارم شیرازی:

مکان عورت کی رہائشی ضرورت میں شامل نہ ہونے کی صورت میں خس ہے۔

آيت الله سيساني:

. مکان کی ضرورت ہواور شوہر کے مکان میں نہیں روسکتی ہوتو خمس نہیں ہے۔

آيت الله فاصل كنكراني:

جی ہاں (خمس ہے) مگر عرفاً اس مکان کی طرف محتاج ہو۔

آيت الله بهجت:

جی ہال خس ہے۔

آيت الله صافى كليا يكانى:

فرض سوال میں عورت کو چا ہیے کہ مکان کاخمس ا دا کرے مگر سے کہ بیے مکان بطورار ہے سے ملا ہوتو اس صورت میں خمس نہیں ہے۔

السيخ ملا ہوتو آن صورت بیل .

آيت الله تيريزي:

فرض سوال میں چنانچہ عورت شادی سے پہلے مکان کی ما لکہ ہواور وہ اس کی ضرورت بھی ہو شلاً وہ خود یا اس کے مال باپ، بہن بھائی اس کی اجازت سے اس مکان میں رہائش پزیر ہوں توخمس نہیں ہے۔لیکن شادی سے پہلے گھر کرائے پرچڑ ھایا ہے یا شادی کے بعد گھر بنایا ہے

جواس کی مترورت یکنی ٹیس ہے توشمس ہے۔ (مسائل جدیداز دیدگاہ علماءومرا جی تقلیہ جلد چہارم ہی ۱۹۴۲ مؤلف سنیڈس مگرودی)

ميذياب منعلق احكام

# گانااورمونیقی میں فرق

والذين هم عن اللغو معرضون يعني عن الغنا والملاهي

مومنین ہر طرح کے لغواور بے ہودہ باتوں سے دور رہتے ہیں۔لغو کا ایک مصداق گانا اور گانے (تفسرنورانقلين رجهور ١٩١٥)

کآلات ال

امام جعفرصا دق عليه السلام نے فرمایا: جس وقت حضرت آ دمٌ کی رحلت ہوئی تو اہلیس اور قابیل بہت خوش ہوئے اور دونوں نے مل کر حضرت آ دمًا کی موت کا جشن منایا جس میں انہوں نے

ڈھول اور آلات موسیقی بحائے ۔ پس جوکوئی روئے زمین بران چیزوں سے لذت اٹھائے گاوہ

المبيس كے بسروكارول ميں سے ہوگا۔ (دسائل الشيعہ جامائل احساس ٢٣١ء)

بَيْمِبراكرمٌ نے فروایا: جس گھر میں موسیقی اور جوئے مثلاً ڈھول، شطرنج کی بساط کا

سامان ہوفر شتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں۔اہل خانہ کی دعا ئیں قبول نہیں ہوتی ہیں اور

ﷺ خیروبرکت بھی چلی جاتی ہے۔ (وسائل الشعه رجم ۱۲م ۲۳۵)

سوال:بعض ثقافتی مراکز کی جانب سے موہیقی کا پرجا رکرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ گانا حرام ہے اور موسیقی میں کوئی اشکال نہیں ہے برائے مہر ہانی گانا اور موسیقی میں فرق بیان کیھے؟ اور بعض

کہتے ہیں کہ اصلی کلا سیکی موسیقی میں کوئی اشکال نہیں ہے، برائے مہر بانی اپنافتو کی بیان سیجیے؟

السيالله فامنداي:

گا نا ایسی آ واز ہے جومرور کی حالت میں جتلا کر دیتی ہوا درعیش وطرب کی محفلوں کے ساتھ مناسبت رکھتی ہو۔انہی خصوصیات کے ساتھ بچانے کوموسیقی کہتے ہیں۔ دونوں کے حکم میں کوئی فرق نہیں ہے۔دونوں حرام ہیں۔

#### آيت الله تبريزي:

گانالیتی باطل مضمون پرشتمل آواز جوئیش وعشرت کی محفلوں کے ساتھ مناسبت رکھتی ہو،اس کا سننا حرام ہے۔احتیاط واجب کی بنا پر مطلقاً حلق میں گھمانے والی آواز سے پر ہمیز کیا جائے۔اگر چیہ باطل مضمون پرشتمل نہ ہو۔اس طرح بیہودہ موسیقی کے مخصوص آلات کا بجانا جو سرور پیدا کراتے ہوں اوراس کا سننا دونوں حرام ہیں۔انسان کوخوش کردینے والی موسیقی حرام ہے۔اس میں کلاسیکی اور غیر کلاسیکی میں کوئی فرق نہیں ہے۔

#### آيت الله فاصل لنكراني:

غناوہ آواز ہے جو گلے میں گھمائی جاتی ہے، جسے فاری چھچے (اردو میں کئکری) کہتے ہیں اور سُر ور آور ہونے کے ساتھ لہو ولعب کی محفلوں کے ساتھ مناسبت رکھتی ہو، یہ حرام ہے۔ایک تعریف کےمطابق موسیقی آوازوں کی ایک خاص تر کیب جوخوش کردیتی ہو، لہذاا گریہ لہوولعب کی محفلوں سے مناسبت رکھے تو حرام ہے۔ (جامع المسائل)

#### آيت الله مكارم شيرازي:

ہرطرح کی آ واز اور سرور جولہوو فساد کی محفلوں سے مناسبت رکھتا ہو، حرام ہے۔اس کی تشخیص کے لیےاہل فن کی طرف رجوع کیا جائے۔

# آيت الله صافى كليا يكانى:

گانے سے مرادوہ آواز ہے جوا تار چڑھاؤکے ساتھ دخواہشات کو ابھارنے والی اور محافل عیش وطرب سے مناسبت رکھتی ہو موسیقی بھی گانے اور بھی موسیقی کے مختلف آلات مثلاً ستار، دف،سارنگی کو کہا جاتا ہے۔اگر موسیقی کے معنیٰ وہی آواز اور سُر لیا جائے جوقد یم زمانے میں لہوولعب کی محفلوں میں رائج تھا اور مختلف مما لک میں مختلف طریقوں سے استعال کیا جاتا تھا اور کیا جاتا ہے تو سب حرام ہیں۔

(جامع المسائل)

رسیستانی:
گانا حرام ہے، اس سے مراد باطل مضمون پر مشتل با تنیں ہیں جوابو واقعب کی مجلسوں
ہیت رکھتی ہیں۔ البذا موسیقی بھی اگر ابو واقعب کی مجلسوں سے مناسبت رکھے تو حرام
ہوسیقی کاسننا اور تعلیم اور تملک حرام ہے۔ (بحوالت و بیب سائٹ آیت اللہ سیستانی)

(مسائل جدیداز دیدگاہ علیاء دمراجی تقلید جلدا قال جس ہے، ۲۹، موکوئف سیومی محودی) ہے مناسبت رکھتی ہیں۔للہذا موسیقی بھی اگر لہو ولعب کی مجلسوں سے مناسبت رکھے تو حرام پ،اییموسیقی کاسنیااورتعلیم وتعلم او ہے،الیںموسیقی کاسنااور تعلیم و تعلم اور تملک حرام ہے۔ (بحوالة ویب سائٹ آیت اللسستانی)

## موسيقى سننا

جنت میں ایک درخت ہے۔خدا جنت کی ہوا کو تھم دے گا کہ وہ اس درخت سے نگرائے اور اس نگرا ؤسے الیمی دلنشین آ واز سنائی دے گی کہ لوگوں نے الیمی خوبصورت اور دلنشین آ واز اس سے پہلے نہیں سنی ہوگی ، پھر فرمایا: بیہ نایاب اور دلنشین آ وازمخصوص ہوگی مے نف ان لوگوں کے لیے جنہوں نے خوف خداکی خاطر دنیا میں موسیقی کوترک کیا تھا۔

(ميزان أتحكمة ج٢ من الا فرمان امام صادق عليه السلام)

سوال:ادارهٔ ارشاد یا ریڈیواور ٹیلی ویژن سےنشر ہونے والی موسیقی سنیا، نیز موسیقی کے آلات بناناان کی تعلیم دینااورخریدوفروخت کرنے کا کیاتھم ہے؟ آست اللهٔ خامنه ای:

ہر طرح کے راگ جولہواور سرور آور ہوں اور عیش ونوش کی محفلوں سے مناسبت رکھتے

بوں ، حرام ہے۔

آيت الله فاصل تنكراني:

اگرموسیقی لہو ولعب کی محفلوں سے مناسبت رکھنے کے ساتھ سروراور شہوت ابھار نے والی ہوتو حرام ہے۔ان صورتوں کے علاوہ موسیقی میں کوئی حرج نہیں \_مراکز نشریات کے لیے کوئی مخصوص حکم نہیں ہے۔

آيت الله بهجت:

اگرموسیقی خوش کردینے والی ہوتو اس کاسٹناخرید وفروخت کرناحرام ہے،۔ آیت الله صافی گلیا یگانی:

عام لوگول کی نظر میں جسے موسیقی کہتے ہیں اس کاسنناء آلات بنا ناتعلیم وتربیت دینا اور

ا يت الله شيرازي:

تمام آ واز اور راگ جولہوا ورفسا دیسے مناسبت رکھتے ہوں حرام ہیں ، ان کے علاوہ باقی

حلال ہیں اور اس کی تشخیص کے لیے عرف عام کی طرف رجوع کیا جائے۔

آیت الدیمریزی:

عیش ونوش کی محفلوں سے مناسبت رکھنے والی لہوموسیقی جائز نہیں ہے اسی طرح لہو

موسیقی کے آلات بنانا تعلیم وینا بخرید وفروخت کرنا بھی جائز نہیں ہے۔

آيت الله سيتاني:

اِشی اورلہو کی محفلوں سے مناسبت نہ رکھتی ہونو حرام نہیں ہے۔ (مسائل جدیداز دیدگاہ علماءومراجع تقلید جلداول ،ص۵۴٬۵۳ مؤلف سید محسن محودی) اگر موسیقی عیاشی اوراہو کی محفلوں سے مناسبت نہ رکھتی ہوتو حرام نہیں ہے۔

# گانااورموسیقی کے متعلق مراجعین کے نظریات

سوال: ریڈیواورٹیلی ویژن سےنشر ہونے والامیوزک سننا کیساہے؟

آيت الله امام ثميني:

سرورآ ورموسیقی جا ئزنہیں ہے،مشکوک میوزک میں اشکالنہیں ہے۔

سوال: ایسے جشن یا شادی کی تقریب میں شرکت کرنا کیسا ہے جس میں میوزک پروگرام منعقد ہوتا . . .

آيت الله كليا يكانى:

مذکورہ تقریب ٹیں شرکت کرنا جا ئرنہیں ہے۔

سوال:موسیقی سننا اور شادی یا جشن کی تقریب میں شرکت کرنا کیسا ہے؟ جس میں تر انوں کی کیسٹ بحائی حاتی ہو؟

آيت الله اراكي:

سرورآ وراورآ لات موسیقی سے مخلوط میوزک اور بیہودہ و بے فائدہ تر انے سناحرام ہے ای طرح الیی محفلوں میں شرکت کرنا بھی حرام ہے۔

موسیقی الیی چیز ہے جس سے ہرانسان اپنی طبیعت کے مطابق خوشی محسوس کرتا ہے گر بیرانسان کومعقولیت سے نکال کرایک بیہودگی کی طرف لے جاتی ہے۔موسیقی انسان کی فکر کواس طرح ختم کرویتی ہے کہ بیراس موسیقی اور شہوت کے دائرے کے علاوہ دوسری کوئی فکرنہیں کرسکتا ہے۔

سوال:غنائے معنیٰ اوراس کا حکم بیان کیجیے؟

آيت الله كليايكاني:

ایک خاص طریقے سے آواز کو گھمانا اور کھنیجا جوسرور آور ہواور لہودلعب کے آلات کے

اتھ مزین ہونیزعیش ونوش کی محفلول سے مناسبت رکھتی ہو۔اسی طرح پڑھناسننااس کا کاروبار 🌡 کرنا حرام ہے۔اس سے فرق نہیں پڑتا کہ باطل ہویا پھر قرآن ، دعااوراشعار ہوں۔ کرنا حرام ہے۔اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آلات ابو کے ساتھ بڑھا جائے یاان کے بغیر مضمون بالمل به و یا پیمرقرآن ، دعا اوراشیعار بهوں۔

( مسائل جدیدا ذریدگاه جناء ومراقی تقلید جلداول بیم ۱۲۰ مولف: سیدشن تحودی )

# خوا تنین کا اسپورٹس پروگرام دیکھنا

سوال: ایرانی ٹیلی ویژن سےنشر ہونے والے اسپورٹس پروگرام دیکھنا خواتین کے لیے کیسا ہے؟خصوصاً کشتی رانی اور تیرا کی جس میں مردوں کے بدن اکثر برہنہ ہوتے ہیں؟

اليت الله خامنداي:

فلم اورتصورید کیمنامنع نہیں ہے اگر فساد کا خوف نہ ہو۔

آيت الله بهجت:

اگرمفسده ہویامفسدہ کا گمان ہوتواجتناب کرناچاہیے۔

آيت الله صافي كليا يكاني:

جائز نہیں ہے۔

آيت الله فاصل كنكراني:

فساداورشہوت کا قصد نہ ہونے کی صورت میں بھی اجتناب کرنا بہتر ہے۔

آیت الله مکارم شیرازی:

اگرفساداورانحراف کاموجب بنے توجا ئرنہیں ہے۔

(مسائل جدیداز دیدگاه علماء ومراجع تقلید جلداول بس ۱۳۲٬۱۳۱\_مؤلف: سیّرمحس محمودی)

# گلوکاره عورتوں کی کیسٹیں سننااوران کی کا بی کرنا

امام صادق عليه السلام سي منقول ب

''جن لوگوں کورحمت ال<u>ہی سے دورا در ملعون شار کیا گیا ہے ان میں سے ایک گانے والی</u> عورت ہے ْاوروہ جواسے اجرت دیتا ہے اور وہ شخص جوان بیسیوں کوخرچ کرتا ہے''۔

(تفسيرنموندج ١١٥ص٣)

سوال: نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ موسیقی کی کیسٹ گلوکارہ کی آواز کے ساتھ

وزارت ارشاد سےنشر ہوئی ہے،اس کی کا پیاں کرنا اور ایسی کیسٹوں کاسننا کیا حکم رکھتا ہے؟

آيت الله بهجت:

جائز نہیں ہے۔

آيت الله صافي:

الی کیسٹوں کا سننا حرام ہے اور کا پی کرنا یا کسی اور دے دینا بھی حرام ہے، وزارت

ارشاد کی اجازت شرعی جواز کا سبب نہیں بنتی بلکہ فساد کی اشاعت ہے۔

آیت الله مکارم شیرازی:

اس شم کی کیسٹوں کا سننااور کا پی کرنا حرام ہے۔وزارت ارشاد کی اجازت تھم الہی کو ...

تبدیل نہیں کرتی ہے۔ سر مار میں نہیں نہ

آيت الله فاصل كشكراني:

جائز نہیں ہے۔

آیت الله تبریزی:

الی کیسٹوں کاسنتا اور کا بیاں کرناحرام ہے، چاہے کوئی شخص یا ادارہ اجازت دے یا نہ دے۔ (مسائل جدیداز دیدگاہ علماء ومراجع تقلید جلد سوم،ص ۷۷،۸۷۔مؤلف: سیدمحن محمودی) ٹیلی ویژن پرخوا تین کوورزش کرتے ہوئے دکھا نا

جس کولوگوں سے شرم وحیانہ ہووہ خدا سے بھی شرم وحیانہیں کرتا ہے اور جس کے پاس حیانہ ہو

اس کے پاس کوئی خیر واحیصائی نہیں ہے (حضرت علی را لکم الزاہرہ جا ،ص٢٦٦)

سوال: خوا تین کوورزش کرتے ہوئے ٹیلی ویژن پردکھا نایامطبوعات میں ان کو چھاپنے کا حکم کیاہے؟

اگرمفسدہ باتروت کی باطل ہوتو جائز نہیں ہے۔

آيت الله سيستاني:

8 آبت الله بهجت:

اگر باعث فساد ہوتواس کانشر کرنا جائز نہیں ہے۔

آيت الله صافى كليا يكانى:

جائزنہیں ہے۔

· آبت الله فاضل کنکر انی:

جنسی تحریک یا مفسدہ کا باعث ہوتو جائز نہیں ہے۔

آیت الله تنمریزی:

جوچیزیں موجب فسادیا معاشرے کی پاکدامنی کے منافی ہوں وہ حرام ہیں اس طرح

کی تصاور میڈیا پردکھانابسا اوقات حرام میں مبتلا ہونے کا سبب بنتا ہے جائز نہیں ہے۔

آیت الله مکارم شیرازی:

تمام شرعی حدودا ورعفت کی رعایت کے ساتھ حرام نہیں ہے، لیکن ترک کرنا بہتر ہے۔ (مسائل جدیداز دیدگاہ علی دمراجع تقلید جلد چہارم ،ص ۸۸،۸۷ مؤلف سیّد محسودی)

# غيراخلاقى اخبارات ورسائل كىخريد وفروخت

مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو کسی بیاری کی خاطر غذا سے تو پر ہیز کرتا ہے مگر جہنم کی آگ کی خاطر

گناه سے پر ہیز نہیں کرتا۔ (امام باقر علیه السلام میزان الحکمہ جسم مرسم ۲۳۹)

خداوندعالم کے نزد یک سب سے بڑا گناہ وہ گناہ ہے جس کوصاحب گناہ معمولی مجھتا ہو۔

(امام على رميزان أتحكمه ج١٠١٥)

. سوال: بعض اخبارات اوررسائل میں ملکی وغیر ملکی گلوکارخوا تنین کی تصاویریا کھلاڑی خواتین کی تصاویر

جن کالباس اور وضعیت غیرمناسب ہوتا ہے چھاپتے ہیں ان کی خرید وفر وخت کا حکم کیا ہے؟ ای طرح

ان تصاویر کی فلم اور کاغذ مسلمان کوفراہم کرنا کیساہے؟

آیت الله مکارم شیرازی:

جائز نہیں ہے۔

آيت الله صافى كليايكاني:

اشكال ہے۔

آيت الله فاصل كنكراني:

اگرمفسده ہوتو جائز جیس ہے۔

أيت الله بهجت:

جوترون فساد کاموجب ہوجا ئرنہیں ہے۔

آیت الله تبریزی:

جو چیزیں مسلمان معاشرے میں فساد کاباعث ہوں یا فساد میں اضافہ کرتی ہوں انہیں

بنانے، چھاپنے اور خرید و فروخت کرنے میں اشکال ہے۔

(مسائل جدیداز دیدگاه علماء دمراجع تقلیر جلد چهارم بص ۹۲،۹۱ یموکف سیّرمحس مجمودی)

چندشفرق احکام

## قراًت کا پروگرام (خواتین کے لیے)

**سوال: مندرجه ذیل مسائل کے تحت اپنا فتو کی تحریر سیجیے؟** 

ا) اگرخواتین کے لیے قرائت کی ماہرخواتین اساتذہ موجود نہ ہوں تو مرداستاد سے قرائت سیکھنا

کیساہے؟

r) اپنی غلطیوں کو درست کرنے اور یا د کرنے کی خاطر معلم مرد کے سامنے لڑکیوں کا ترتیل کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنے کا کیا حکم ہے؟

۳)ایسے نہ ہی پروگرام منعقد کرنے کا کیا حکم ہے جہاں مردوں کی موجودگی میں لڑ کیاں اجتماعی

شکل میں تواشح کے طرز پر قر آن کی تلاوت کرتی ہوں؟

آیت الله خامنه ای:

(۱)مردعورت کی موجودگی میں قر آن کی تعلیم وتربیت میں شرعی لحاظ سے کوئی اشکال نہیں ہے۔ ماں اگرموجب فساد ہوتو حرام ہے۔

(۲) (۳) نامحرم کے سامنے قرآن کی تلاوت کرنا جاہے تنہا ہویا اجتماعی صورت میں

تواشی کے طور پر ہوا گر باعث مفسدہ ہوتو حرام ہے۔

آيت الله كليا يكانى:

(۱)اگرخوا تین کامل حجاب کی رعایت کریں حتی کہ چہرے اور ہاتھوں کو بھی چھپا کیں اور مردوں کی محفل میں ان کی موجودگی فساد وریب کا پاعث بھی نہ ہوتو کوئی اشکال نہیں ہے بصورت دیگر جائز نہیں ہے۔

(۲) (۳) دونوں موردمحل اشکال ہیں۔ ہرصورت میں قرآن کے اس پُرمعنیٰ جملہ پر یں دخالے۔ اطاعہ لقلہ مکہ وقلہ مصن قرآن کراس دستوں رعمل کہا جا سے تو آج

غور کریں (ذالکم اطھر لقلو مکم وقلوبھن) قرآن کے اس دستور پڑمل کیا جائے تو آج

کل نامحرم مر داورعور توں کے درمیان جو بیل جول ایک رواج بن چکا ہے خو دبخو دختم ہوجائے گا۔ آبت اللّٰد فاصل لنکرانی:

(۱) اگر مفسدہ موجود ہوتو جائز نہیں ہے وگر نہ کوئی حرج نہیں ہے اس مور دہیں احتیاط

ہتر ہے۔

(۲) اگرشہوت برا گیختہ کرے یا کوئی مفسدہ اس پرمرتب ہور ہا ہوتو جا ئزنہیں ورنہ کوئی اشکال نہیں ہے۔لیکن اگر گانے کی طرز پر پڑھا جائے تو کسی صورت میں بھی جا ئزنہیں ہے اور کوئی اشکال نہ رکھنے کی صورت میں بھی بیقر اُت قرآن کی شان کے خلاف ہے۔ان موارد میں احتیاط کرنا ہر حال میں بہتر ہے۔

(m)عام طور پر بیامورمفسدہ سے خالی نہیں ہیں الہذا مناسب نہیں ہے۔

آيت الله تبريزي:

قر اُت قر آن کی ضروری تعلیم دینے کے لیے خاتون موجود ہونے کی صورت میں اس میں اکتفا کیا جائے ،اچھی قر اُت مردوعورت کے لیے ضروری نہیں ہے ۔'

آيت الله بهجت:

مستحب امور میں جہاں حرام کا حتمال نہ ہو باحرام کا مرتکب نہ ہور ہا ہوتو آ داب قر اُت کا ختال رکھنا اسی طرح لا زمی شرط ہے ،جس کا بیان شریعت میں ہوا ہے۔ آیت اللّٰد مکارم شیرازی:

(۱) شری قو انین کی حفاظت کے ساتھ کو کی حرج نہیں \_

(۲) ترتیل کی صورت میں کوئی اشکال نہیں ہے البتہ بلندآ واز سے نہ پڑھا جائے (مسائل جدیداز دیدگاہ علیاء ومراجع تقلیر جلداول ،۳۳۲،۱۲۳ مؤلف سترمحس مجمودی)

## علاج معالجے کے مسائل:

سوال: خاتون ڈاکٹر کے موجود ہوتے ہوئے خواتین کا مرد ڈاکٹر سے علاج کرانا یا مرد سے ایک کرانا یا مرد سے ایک کے ایک کرانا ، انجکش لگوانا ،سرجری کردانا کیسا ہے،اس کے ایک کردانا کیسا ہے،اس کے

برعکس اگریبی امورخواتین انجام دیں تو کیا حکم ہے؟

آيت الله صافي كليا يكاني:

بنا بر فرض سوال متبادل موجود ہونے کی صورت میں نامحرم کی طرف رجوع کرنا جائز

نہیں ہے۔

آيت الله فاصل كنكراني:

متبادل ڈاکٹرموجود ہوتے ہوئے نامحرم کی طرف رجوع کرنا جائز نہیں ہےا گرنگاہ کرنا یا چھونالازی ہو

أيت الله بهجت:

جہاں چھونایا نگاہ حرام ڈالنالا زمی ہوو ہاں حالت مجبوری کے علاوہ جائز نہیں ہے۔

آيت الله سيساني:

چھونے یا حرام نگاہ لازمی ہونے کی صورت میں خاتون اسپیشلسٹ کی موجودگ میں جائز جہیں ہے گریہ کہ خاتون کے علاج پراغتماً دنہ ہو۔

آیت الله تیریزی:

اگرمجبورتی اورضرورت ہومثلاً خاتون ڈاکٹر موجو ذہیں ہے یا مردڈ آگٹر اسپیشلسٹ ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔

آیت الله د کارم شیرازی:

ہم جنس ڈاکٹر موجود ہواورال سے ضرورت پوری ہوجاتی ہوتو غیر جنس ڈاکٹری طرف

رجو تاکر ناجا ترثیبی ہے بشر طیکہ اسے ترام لگاہ کرنے یا جیونے کی ضرورت بیٹی آر ہی ہو۔

(سائل جدیداز دیدگاہ علاء ومراجی تقید جلداول ، سیم ۱۸۲۱۸ سیونیف سیدگش تمودی)

## مصنوعيهمل

سوال:اگر کسی عورت کے رخم میں (اپنے شوہر کے علاوہ) کسی نامحرم مرد کا نطفہ (اسپرم) طبی طریقے سے رکھ دیا جائے تا کہ وہ عورت حاملہ ہو جائے ، کیا بیمل جائز ہے اور اس صورت میں پیدا ہونے والے بیچے کا کیا تھم ہے؟

أيت الله خامنداي:

اگر اس کام کو انجام دینے میں بعض حرام کام میں جیسے نامحرم کا ہاتھ لگانا، نگاہ کرنا و غیرہ، نہ ہوتو فی نفسہ حرام نہیں ہے، کیکن بہتر ہے کہ اس طرح سے صاحب اولا د ہونے سے پر ہیز کیا جائے۔

آيت الله فاضل:

جائز نہیں ہے ہیکن اگر انجام دے دیا تو ماں اور بچپکا تعلق ورشتہ قائم ہوجائے گا۔

آيت الله يهجت:

اگرائ عمل کے لیے حرام کام انجام دینے نہ پڑیں تو عمل جائز ہے اور بچہاس مرد سے جس کا نطفہ تھااور عورت سے تعلق رکھے گا۔ .

آيت الله صافى:

جائز نہیں ہے۔

آيت الله مكارم:

جائز نہیں ہے۔

آیت الله شریزی:

جائز نہیں ہے،اوراگر انجام دے دیا جائے تو اس عورت کا شوہر اس بچہ کا باپ نہیں ہوگا اور نہ ہی اس شخص سے کسی تتم کی ارث کا حقد اربنے گا۔ (جلد دوم، ص ۱۵۰،۱۵۰)

آئے۔ اللہ وحید:

الجنبی شخص کا نطفہ محورت کے رحم میں داخل کرنا جائز نہیں ہے، چاہے بیٹل اس کا شوہر
انجام دے ، جس کا نطفہ موگا وہ با پ کہلا نے گا اور بیخورت ماں ۔ ( مسئلہ ۱۸۹۸)

## نذري متعلق ابك مسكه

سوال:اگرکوئی شخص اس طرح کہتا ہے کہا گر میں صحت یاب ہوجاؤں گا تو فلاں کام کروں گا اگر میرا کام ہوجائے تو فلاں عمل انجام دوں گا کیا اس طرح کی نیت نذرشار ہوتی ہے؟ جس کا پورا کرنا واجب ہے، کیا واجمی طور پرنذر کا صیغہ پڑھنا ہے۔ بڑی کتابوں میں موجود ہے اور کیا صیغہ نہ پڑھنے کی صورت میں عدم وفا اوراسے پورا کرنا ضروری نہیں ہے؟

آيت الله خامنداي:

نذرمیں صیغہ پڑھنالازم ہے وگرنداس کو پورا کرنالازم نہیں ہے۔

آيت الله فاصل كنكراني:

نذر میں صیغہ پڑھنا چاہیے اور ضروری نہیں ہے کہ صیغہ عربی میں پڑھا جائے چنا نچواگر اس طرح کہہ دے کہ میں صحت یاب ہوجاؤں گا تو خدا کے لیے میرے اوپر ہے کہ میں دس تو مان (روپے) فقیر کو دوں گا،اس کی نذر صحیح ہے،'' خدا کے لیے'' (بیالفاظ) زبان پر جاری ہونا چاہیے، صرف دل میں اس کا قصد کافی نہیں ہے۔ (نقل ازرسالہ)

آيت الله بهجت:

نذر کے منعقد ہونے کے لیے صیغہ پڑھنا ہے ،صیغہ پڑھے بغیر دل میں عہد کرے تو احوط بیہے کہاس کے مطابق عمل انجام دے۔ آبیت اللّٰد گلیا لِگائی:

نذرشار نبیں ہوگی اور واجب و فانہیں ہے مگر بید کہ عربی یا غیر عربی میں نذر کا شرعی صیغہ

يرها بهو\_

آيت الله تيريزي:

ندکورہ فرض میں تذرمنعقذ نہیں ہوئی ہے۔اس پڑمل کرنا واجب نہیں ہے۔

teneral consequence and an analysis of the conseque

آتیت الله سیستانی:

تذرئیس ہاس کو و فاکر نامجی واجب نہیں ہے۔

آتیت الله مکارم شیر ازی:

تذرواجب ہوئے کے لیے صیغہ پڑے ہے کائٹائ ہے ہا گرچہ وہ فاری میں پڑے ہے۔

(سائل جدیداز ویدگاہ علیا وہ مراجح تقلید جلدوہ میں ۱۹۸۹ ویمؤلف سید میں می کودی)

## گرد ہے کی خرید وفر وخت

دوسر کود باجائے اس کا حکم کیا ہے؟

آيت الله خامنهاي:

اگرخوداں شخص کے لیے لا زم المراعاتی ( قابل ذکر ) ضرر نہ ہوا درخصوصاً ایک مسلمان کی جان کی حفاظت اس پرموقو ف ہوتو اشکال نہیں ہے۔ آیت اللہ صافی گلبالگانی:

زندہ شخص کی طرف سے گردے کی فروخت اور ہدیہ جائز نہیں ہے اور اس کی وصیت بھی نافذ نہیں ہے۔ ہاں اگریہ بات مسلم ہو کہ ایک معین شخص کی جان کی حفاظت موقوف ہو کہ مردہ شخص کے گردے کواستعال کیا جائے تو بعید نہیں ہے کہ جائز ہو جائے۔

آيت الله بهجت:

اگرایک شخص چاہتا ہے کہ اعضائے بدن میں سے ایک عضوم شلاً گردہ کسی دوسر ہے خص کود نے یا وصیت کرتا ہے کہ مرنے کے بعد قیمت لے کریا مفت میں اس عضو کا نکال کر دوسر ہے کو دیا جائے تو اس صورت میں کہ ایک مسلمان کی نجات اس عضو پر موقوف ہو بیعنی اس مسلمان کی زندگی منحصر ہواس عضو پر اورغیر مسلمان سے بیعضو حاصل کرناممکن نہ ہوتو کوئی اشکال نہیں ہے۔ آیت اللہ مکارم شیرازی:

اپنے لیے کوئی خطرہ نہ ہونے کی صورت میں جائز ہے۔

آيت الله تبريزي:

اعضاء کی خرید وفروخت اور مدیه کرناصحیح نہیں ہےاور مذکورہ وصیت نا فذنہیں ہے۔

#### آيت الله سيستاني:

اگرحالت حیات میں ایسے عضو کو جو دینے والے کے لیے نقصان دہ نہ ہو جیسے ایک گردہ کسی اسپیشلسٹ ڈاکٹر کی تشخیص پر مفت دے سکتا ہے یااس کے بدلے قیمت لے سکتا ہے مگر مرنے کے بعدان اعضاء کو کا ثنا جا ئزنہیں ہے۔ مگریہ کہ ایک مسلمان کی زندگی اس پر موقوف ہو اوراگر وصیت کرے تو بنا برا حتیاط نافذنہیں ہے۔

#### آيت الله فاصل كنكراني:

اگر کسی مسلمان کی زندگی کسی کے عضودیینے پرموقوف ہومثلاً ایک گردہ اور کسی غیر مسلم سے لیناممکن نہ ہواور عضودینے والے کے لیے جان کا خطرہ یا نا قابل برداشت ضرر نہ ہوتو ہدیہ کرنابلا مانع ہے۔ (جامع المسائل جا،ص ۲۰۷)

(مسائل جدیداز دیدگاه علاء ومراجع تقلید جلد دوم ،ص ۱۳۲،۱۳۱ \_مؤلف:سیّد محسّ محمودی)

مسلمان ميت كالوسث مارثم

سوال: مسلمان کی میت کے بوسٹ مارٹم کا حکم کیاہے؟

آيت الله خامنداي:

جائز نہیں ہے گرکسی کی نجات اس پر موقوف ہویا اس کے بغیر اسلانی ملک کی میڈیکل

کی ضرورت پوری نه ہوتی ہواور بعض ضرورت کے موارد میں۔

آيت الله فاصل كتكراني:

جائز ہیں ہے۔

آيت الله بهجت:

جائز نہیں ہے

آيت الله صافى كليا يكانى:

جائزنہیں ہے

آيت الله مكارم شيرازي:

بوسٹ مارٹم ان شرائط کے مطابق جو ہماری توضیح المسائل میں مسئلہ نمبر ۲۴۴۹ میں مذکور

ہیں کوئی اشکال نہیں ہے۔

آيت الله سيتاني:

مسی بھی صورت میں جا ترجبیں ہے۔

آيت الله وحيد خراساني:

مسلمان مردے کا پوسٹ مارٹم جائز تہیں ہے۔ (مسئلہ ۲۸۹)

(مسائل جدیداز دیدگاه علاء ومراجح تقلید جلد دوم بص ۱۳۷۰ ۱۳۳م و گف سیّرمحن محمودی)

#### خون كاعطيه

سوال: کی کوخون ڈونیٹ کرنا ثواب کا کام ہے یا فقط ایک انسانی وظیفہ ہے؟

آيت الله خامنه اي:

اگر قربت پرورد کار کی نیت سے دیا جائے قو ثواب بھی ہے۔

آيت الله فاصل:

جی ہاں، اگر قصد قربت کے ساتھ ہوتو ثواب رکھتا ہے۔

آيت الله تبريزي:

اگرخون دینے والے کے لیے بیمل نقصان دہ نہ ہواور کوئی مومن خون کی ضرورت رکھتا ہوتو مومن کی ضرورت کو پورا کرنے کے عنوان سے بیم شخب عمل ہے اور ثواب بھی رکھتا

-2-

آيت الله سيستاني:

اگرقصدقربت کے ساتھ دیے تو ثواب رکھتا ہے۔

آيت الله مكارم:

بہت زیادہ ثواب ہے۔

آيت الله بهجت:

اں کی نیت پر موقوف ہے۔

(بحوالهُ مسائل جدیداز دیدگاه علاء دم اِ جع جلد ۴، م کاموَ لف سیّد محسم محودی)

روزہ دار کے لیے انہیلر (اسپرے پہیے) کے استعمال کرنے کا حکم

سوال:بعض دمہ کے مریض مجبور ہوتے ہیں اور سانس بحال کرنے کے لیے ( اُنہیلر ) استعال

كرتے ہيں،ان كےروز كا حكم كيا ہے؟

آيت الله خامنداي:

صرف ہوانہیں، بلکہ کوئی چیز حلق میں اترتی ہوتو روز ہ باطل ہے۔

آيت الله صافى گليايگانى:

فرض سوال میں اگر سانس کی نالی میں ہوا داخل ہوجاتی ہے تو اشکال نہیں ہے اور اگر

کوئی ما د دخلق میں داخل ہوتا ہوتو اس صورت میں اگر بپراسال (اس رمضان سے آئندہ رمضان

تک)اسعمل کی طرف مجبور ہوتو اسی حالت میں روز ہ رکھے اور احتیاطاً ہرروزے کے بدلے میں ایک مدطعام کفارہ کےطور بربھی دے دیں۔قضانہیں ہے۔

® آيت الله بهجت:

اگرغلیظ ہوانہیں ہےتو روز ہیجے ہے۔

آيت الله سيستاني:

اگر مائع کی صورت میں حلق میں نہیں اتر تا ہوتو بلا مانع ہے۔

آیت الله مکارم شیرازی:

گیس کی صورت میں ہوتو اشکال نہیں ہے۔

آيت الله فاضل لنكراني:

وہ اُنہیلر جو گیس کی صورت میں ہوتے ہیں ان کے استعال میں روزہ دار کے لیے کوئی

اشکال نہیں ہے۔

آیت الله تیم برندی:

علق میں امر تے وقت صرف ہوا ہوتو روز ہ کو یا طل نہیں کرتا ہے۔

(سال جدیدا زدیدگا ه علا ومرائ تقلید جلد دوم ہی ۱۵۲ ۱۵۲ می تف سیّد من تحودی)

## میت کے لیے نیاز وخیرات

صاحبٴزا(میت کے اہل خانہ) کے پاس کھانا کھانا دورجاہلیت کی رسم ہے،اسلام میں مستحب ہے کہ صاحبٴزا کو کھانا پہنچایا جائے۔ جب حضرت جعفرٌ بن ابی طالبؓ شہید ہوئے تو پیغمبرا کرمؓ نے حضرت زیمراسلام اللہ علیہا سے قرمایا کہ تین دن تک جعفر کے گھر والوں کو کھانا پہنچا دواوران

کے پاس رہو۔(من لا بحضر ہ الفقیہ ج ابص ۱۳۰۰)

مسكلية:

مستحب ہے کہ میت کے اہل خانہ کے لیے تین دن تک کھانا بھیجا جائے ان کے گھر میں کھانا مکروہ ہے۔ (رسالۂ امام ٹمینؓ اور تمام مراجع تقلید )

، سوال:میت کے لیے جواخراجات کیے جاتے ہیں مثلاً اپنی حیثیت عزت وآبر و برقر ارر کھنے کی

خاطر ایک دوسرے کے مقابلے میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بڑے بڑے ہالوں میں کھانا کھلانا،قبر پرفیمتی پھول چڑھانا اوربعض دوسری رسوم جومیت کے اہل خانہ کے لیے قرض کا سبب

بنتی ہیں اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ معاشرے میں فقراء کی ایک بڑی تعداد موجود ہے عام منفعت کے مراکز مثلاً مساجد، مدارس اوراسپتالوں کی ضرورت ہے آپ کی نظر میں ان

متفعت کے مراکز مثلا مساجد،مدارش اوراسپتالوں ٹی صرورت ہے آپ ٹی نظر میں ان اخراجات کا صحیح راستہ کیا ہے۔جومیت کے لیے فائدہ مند ہواوراس سلسلے میں مونین کی ذھے

داری کیاہے؟

آيت الله خامنداي:

اگرمیت نے وصیت کی ہوتو وصیت کے مطابق مال کا تیسرا حصہ تک خرچ کیا جائے اس صورت کےعلاوہ اگر چہ میت کے لیے خیرات مستحب ہے اس شرط کے ساتھ کہا سراف اور فضول خرچی نہ ہولیکن سز اوار ہے کہا موال کوعا م منفعت کے امور خیر بیدیس خرچ کیا جائے۔

#### آيت الله فاضل ننكراني:

اس طرح کے اخراجات نہ صرف واجب نہیں ہیں بلکہ اشکال ہے کیونکہ غریبوں کو زحمت میں ڈالتے ہیں اور بھی تو ان کی بےعزتی ہوتی ہے میت کے لیے خیرات دے دیں۔اور

بے فائدہ کامول سے پر ہیز کریں۔

آيت الله صافى كليايكانى:

مذکورہ اموراگرافراط کی حد تک پہنچیں تو جائز نہیں ہیں اوران میں سے بعض بطور کلی بےموقع محل ہیں،سب سے پہلے مرسلے میں میت کے حقوق الناس اور حقوق اللہ کوادا کیا جائے اوران واجبات کوانجام دیا جائے ، جومیت پرواجب تھے لیکن میت نے اپنی زندگی میں انجام نہ دیے ہوں۔

آيت الله مكارم شيرازي:

بہتر ہے کہ میت کے لیے سادہ مراسم انجام دیئے جائیں اور باقی مال ان امور خیر میں خرچ کیا جائے جس کی طرف سوال میں اشارہ ہواہے۔

اليت الله بهجت:

بہتر ہے کہ پہلے میت کے واجب حقوق ادا کیے جائیں اس کے بعد میت کے لیے خیرات دے دیں

آيت الله سيستاني:

کوئی شک نہیں کہان اموال کوغریوں کی امداد پرخرج کرنامیت کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے،اگران مراسم کواس طرح انجام دیا جائے جس کی طرف سوال میں اشارہ ہوا ہے تو میت کے لیے کوئی فائدہ نہیں، بلکہاگراسراف اورفضول خرجی ہوتو جائز نہیں ہے۔

آیت الله تبریزی:

آیت الله تجریزی: ندکورہ اموراسراف میں داخل ہیں اورا شکال ہے،غریب لوگوں کومیت کے لیے مجلس کرانے سے محروم رکھنے کا مسبب ہیں ،اگر میت پر مال خرچ کرنا چاہتے ہیں تو بہتر ہے کہ میت کے ذمے جو واجبات ہیں انہیں انجام ویا جائے اور فقراء کو کھانا کھلایا جائے یا دوسرے نیک properties and the propertiesكامول مين خرچ كياجائے تا كەمىت كوثواب ملے\_ 

(مسائل جدیداز دیدگاه علاء ومراجع تقلید جلد دوم بص ۱۲۹ تا ۱۸ اموَلف سیّدمحس مجمودی)

## لطيفه گوئی شريعت کی نظر ميں

کوئی شخص کسی مومن کوطعنہ دے تو پروردگار جنت کی خوشبواس پرحرام کرتا ہے حالانکہ جنت کی

خوشبو پانچ سوسال کی مسافت سے سونگھ سکتے ہیں۔ (پیغبرا کرم، الکم الزاہرہ جلدی ، ص ۱۳۱۸)

جرئيل حضرت رسول ضدائك پاس حاضر بوك اورعوض كيا خداوندعالم فرما تا ب كه

کسی نے میرے بندہ مومن کی اہانت کی تو میرے ساتھ جنگ کرنے پرآ مادہ ہوگیا۔

(امام صادق" ،الحكم الزاهر ه جلد۲،ص ۱۳۱۸)

سوال: رائج لطیفےسنانے کا کیاتھم ہے جب کہ بیسی قوم یاکسی علاقے کےلوگوں کےساتھ مذاق پرمشمنل ہوتے ہیں ان لطیفوں کے سننے کا حکم کیا ہے؟

آيت الله خامنهاي:

اگران کی ہنسی اڑا نایا مٰداق شار ہوتا ہے تو جا ئزنہمیں ہے۔ (مجموعۂ استفتاءات)

آیت الله مکارم شیرازی:

اگرواقعاً عام طور پرکسی قوم کانداق ہور ہا ہوتواشکال ہے۔

آيت الله فاصل تنكراني:

بہتر ہے کہ اس قتم کے مداق سے اجتناب کیاجائے (جامع السائل جا اس ١٣٩٥)

آيت الله تبريزي:

مومن کی رسوائی اور مٰداق جا ئزنہیں ہے اگرابیانہیں ہے اور جھوٹ پر بھی مشتمل نہیں ہے تو کوئی مانع نہیں ہے۔

آيت الله صافى كليا يكانى:

اگرمشہور ومعردف بات ہواورلطیفہ گوئی کی نیت سے کی جائے نیز تو ہین بھی صدق نہ آتی ہوتو اشکال نہیں ہےاس کے باوجودترک کرنا بہتر ہے۔

ترک کرنا بہتر ہے۔ آیت اللہ سینتانی:

برسجة بين اوريتك كاپاعث بوقو جائز نيس ہے۔ اگر موشين كي تو بين اوريتك كاپاعث بوقو جائز نيس ہے۔ (سائل جديدار ديدگا وغلا و مرائ تقديم جلد دوم بم ٢٠٠٧ سؤاف سيّد من مُودى)

## مال کی جان بچانے کے لیے جنین کا اسفاط

سوال: اگر نیچ کی وجہ سے مال کی جان کوخطرہ ہوتو جنین کا سقط کرنا جا تزہے یانہیں؟

آيت الله خامنه اي:

آگراسپیشلسٹ ڈاکٹر کی شخیص پر بھتین ہوجائے کہ آل کو باقی رکھنے کی صورت میں ماں کی جان کوخطرہ ہوسکتا ہے تو روح داخل ہونے سے قبل حمل گرانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن روح داخل ہونے کے بعد جائز نہیں ہے۔اگر چہمل کا باقی رکھنا حیات مادر کے لیے خطر ناک ہو گر بقائے حمل ماں بچید دنوں کے لئے خطرہ ہواور نچے کا زندہ رہناکسی طرح بھی ممکن نہ ہولیکن اسقاط جنین کی صورت میں ماں کا زندہ رہنا ممکن ہو۔

> هبل سين ديراباد سنده ياكتان

آيت الله فاصل كنكراني:

مذکورہ صورت میں جائز ہے۔

آيت الله سيستاني:

آيت الله گليا يگاني:

فرض سوال میں اگر روح جنین کے اندر داخل ہوگئ ہے تو اسقاط جائز نہیں ہے اور اگر روح داخل نہیں ہوئی ہے تو اسقاط جائز ہونے میں محل اشکال ہے۔ ہمیں دولتھ سمارہ شدہ میں میں

آیت الله مکارم شیرازی:

مال کے لیے خطرے کا یقین ہو یا خوف ہو یا کوئی اہم ضرر ہونے کی صورت میں ابتدائی مراحل میں جائز ہے۔

آيت الله بهجت: 

جائز ہے، ڈاکٹر کی تشخیص پر، بطوراحتیاط ڈاکٹر متعدد ہوں۔

آيت الله تبريزي:

فرض موال میں روح واخل ہونے سے پہلے جائز ہے۔

(مسائل جدیداز دیدگاه علاءومراجع تقلید جلد جهارم ،ص ۱۳۷، ۱۳۸\_مؤلف سیدمحس مجمودی)

## ناخن یالش کےساتھ وضوا ورخسل

جس کے پاس حیا شہیں،اس کے پاس ایمان نہیں۔ (امام صادق را کلم الزاہرہ جا،ص۲۹۲)

کوئی عورت زینت کر کے لباس زیبا کے ساتھ گھرسے با ہرآئے تا کہ لوگ اس کو دیکھیں تو آسان

کے ملائکہاں پرلعنت بھیجتے ہیں اور وہ اپنی موت تک غضب الہی کی مستحق رہتی ہے۔

(رسول اكرم را كلم الزاهره ج٢ بص٢٦٦)

سوال:خوا نٹین کے لیے ناخن پاکش کرنے کا حکم کیا ہے؟ جبکہ نامحرم کی نگاہ بھی اس پر پڑتی ہے اور یعر ناخیاں خیر ماند سے معرفت

آیا وضوعشل ناخن پالش کے ساتھ سیجے ہے؟

آيت الله خامنه اي:

مٰدکورہ فرض پروضواور عنسل صحیح نہیں ہے اور نامحرم کود کھانا بھی جائز نہیں ہے۔

آيت الله سيستاني:

نامحرم سے چھپانا چا ہیے اور وضویا عنسل کے لیے اس کو برطرف کرنا ضروری ہیے۔

آيت الله صافى كليايكانى:

وضوا ورخسل صحح نہیں ہے نامحرم سے چھپا نا چا ہیے۔

ا بت الله بهجت:

چھپایا جائے اورا گرعر فأوضوا ورغسل کے لیے مانع ہوتو برطرف کیا جائے۔

آیت الله مکارم شیرازی:

اس کے ساتھ وضوا و عنسل صحیح نہیں ہے۔

آيت الله فاصل كنكراني:

جائز نہیں ہے وضوا ورغسل کے لیے برطرف کیا جائے۔

آبت الله تنبريزي:

مٰدکورہ فرض میںعورت کو چاہیے کہ اپنی زینت نامحرم سے چھیائے ناخن پاکش وضو کے نی کے لیے رکاوٹ ہے۔لہذا وضوا ورغشل کے لیے صاف کی جائے اس کے ساتھ وضو یاغشل 

(مسائل جدیداز دیدگاه علماء ومراجع تقلید جلد جهارم ،ص۱۲۲ تا ،۱۲۳ مؤلف: سیرمحس محمودی)

## تالى بحانا

وَ مَا كَانَ صَلاتُهُمُ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاء وَتَصُدِيَةً (سورة انفال آیت ۳۵) ان کی نماز (کفارومشرکین کی) خانه کعبه کے اطراف میں سیٹی بجانے اور تالی بجانے کے علاوہ کچھیں۔

تاریخ میں ملتا ہے کہ زمانۂ جَا ہلیت میں غرب کا ایک گروہ برہنہ خانہ کعبہ کا طواف کرتا تھا، سیٹیاں اور تالیاں بجاتا تھا اور اس کوعبادت سمجھتا تھا۔ نیز ریبھی روایت میں آیا ہے کہ رسول ا کرم مجر اسود کے پاس نماز میں مشغول تھے طا کفہ سہم کے دوآ دمی رسول اکرم کے دائیں اور بائیں طرف کھڑے ہوگئے۔ایک چیختا تھا اور دوسرا تالیاں بجاتا تھا تا کہ رسول اکرم کی نماز میں خلل ڈالیں۔ (تغیرنمونہ جے، صے ۱۵)

طول تاریخ میں مرہبی مراسم کو چند مفاد پرست لوگوں نے تحریف و تبدیل کیا ہے۔ بھی تو مقدس ترین مراکز بدترین خرافات کے محور بن جاتے ہیں۔ آج کے اجتماعات میں صلوات کی جگہ سیٹی ادر تالی بچاناایسا ہے جیسے کفارنماز کی جگہ سیٹیاں اور تالیاں بچاتے تھے۔

(تفییرنورج ۴ م، ص ۳۳۰)

جس رات قریش نے ہی برا کرم <sup>م</sup> کوتل کرنے کا ارادہ کیا تھا اس رات وہ لوگ میجہ الحرام میں جمع ہوکر تالیاں اور پیٹیاں بجاتے ہوئے خانہ ک<del>و بہ کا طواف کرتے تھے</del>۔

(تفسيرالمير انج ١٢٢)

انک گروہ نے اللہ اکبر کے بجائے سیٹیاں اور تالیاں بجا کیں وہ بھی عاشورا کے دن،ان کامقصد بیقا کہاس وجہ سے مرگ برامر ایکا کوفراموش کیا جائے۔ (امام خمینؓ)

#### ا يت الله كليا يكانى:

مجانس اہل ہیت میں تالی بجانا اشکال سے خالی نہیں ہے ممکن ہے یہ چیزلہویات کا ایک حصہ شار ہو جائے۔

سوال: شادی کی تقریب یا کسی اور تقریب میں قص کرنے اور تالی بجانے کے لیے کیا تھم ہے؟ آیت اللہ اراکی:

رقص کرنے میں اشکال ہے۔ ہرطرح کے لہودلعب کا موں کوڑک کیا جائے۔ سوال: افسوس کے ساتھ کہ تحویل سال کے موقع پر بعض ایرانی زائرین نے حرم الٰہی میں مسجد الحرام میں تالیاں بجائیں جس کی وجہ سے حرم کی عظمت اور ایرانی شخصیت مجروح ہوئی۔اس بارے میں ہماری رہنمائی سیجھے کہ اسلامی نعروں کے بجائے تالیاں بجانے اور اس کو فروغ دینے (حتیٰ کہ مجالس اہل بیٹ میں) کیا تھم ہے؟

آيت الله خامنه اي:

مومنین کے لیے بہتر ہے کہ وہ تالیاں بجانے کے بجائے تکبیر کہیں اور صلوات

پڙھيں۔

آيت الله تبريزي:

تالیاں بجانالہوولعب ہے۔مساجد میں زیارت گاہوں میں خصوصاً مسجِرالحرام یامسجِر نبوی میں یامجالس اہل ہیت علیہم السلام میں جائز نہیں ہے۔

آيت الله بهجت:

مسجدالحرام میں تالیاں بجانے پرقر آن مجید میں مذمت آئی ہےاوراس کوقبل از اسلام کےمشر کین کافعل قرار دیا ہے۔

### آيت الله صافي كليا يكاني:

ہرطرح کی مجلس میں اہو واحب تالیاں بجانا حرام ہے۔ مسجد اور غیر مسجد میں کوئی فرق نہیں سے۔ بہتریہی ہے کہ غیر اہو واحب تالیاں بجانے سے بھی پر ہیز کیا جائے۔خصوصاً مجالس۔ نہیں پر وگرام۔ مساجد اور امام بارگا ہوں میں ان مجالس کی برکت وعظمت کو اس طرح کی حرکات سے ضائع نہ کیا جائے اور مقرر کی حوصلہ افز ائی کے لیے مجالس کو صلوات سے زینت دی جائے۔ دی جائے۔

آيت الله وحيد خراساني:

بنابرا حتبياط واجب تاليال بحبانا بهوولعب محفل مين اورمجالس ومحافل ائمه طاهرين عليهم

السلام میں جائز نہیں ہے۔

آيت الله سيشاني:

اس میں کوئی شک نہیں کہ وہاں (حرم) پر جو کام انجام دیا گیا ہے وہ ناشا کستہ ہے اور نامناسب ہے بلکہ یہ کام تو بین حرم یا ہتک حرمت مذہب بننے کی صورت میں حرام ہے۔کوشش کی جائے کہ مذہبی محافل میں تالیاں بجانے کے بجائے درود بھیجا جائے۔

آیت الله مکارم شیرازی:

مساجداورامام بارگاہوں میں ترک کیا جائے۔مسجد الحرام جیسے مقامات میں مسجد کی اہانت کاباعث ہے لہٰذاحرام ہے۔

(مسائل جدیداز دیدگاه علاء ومراجع تقلید جلداول بص۱۲۵ تا۱۹۹ مؤلف سیم محسن محمودی)

## شطرنج اور ناش کھیلنا:

امام صادق علیہ السلام نے سور ہُ فرقان کی آبت ۸۲ کی تفسیر میں فرمایا: گانے اور شطر نج کی محافل باطل (لغواور بیہودہ محفلوں) میں شار ہوتی ہیں۔ (متدرک الوسائل ۲۱۳/۱۳) ملا جی خون میٹ کھا ادب سکھتے۔ ہ

سوال: شطرنج أورتاش تھینے کا کیا تھم ہے؟

آيت الله خامنداي:

بغیرشرط لگائے بھی جوئے کے آلات سے کھیلنا حرام ہے اورا گرشطرنج کا کھیل جوئے کے کھیل میں شارنہ ہوتا ہوتو بغیر شرط کے کھیلنے میں اشکال نہیں ہے۔

آيت الله فاصل كنكراني:

جوئے کے آلات سے کھیلنامطلقاً حرام ہے۔

آيت الله سينتاني:

شطرنج مطلقاً حرام ہے اور تاش اگر عام طور سے جوئے میں شار ہوجا تا ہو اور نفع و نقصان کے بغیر ہوتو احتیاط واجب کی بناپر جائز نہیں ہے۔

آيت الله صافى كلبايكانى:

مطلقاً حرام ہے۔

آیت الله تبریزی:

جوئے کے آلات سے کھیلنا مالی نفع ونقصان کے ساتھ ہو یا اس کے بغیر ہو جائز نہیں ہے۔ تاش جوئے کے آلات میں سے ہے اور شطرنج میں جنب تک بیدیقین نہ ہوجائے کہ بیہ آلات قمار میں شاز نہیں ہوتا ہے اور کہیں پر بھی اس پر قمار صدق نہیں آتا ہے اس وقت تک مالی نفع ونقصان کے ساتھ یا اس کے بغیر دوٹوں صور توں میں جائز نہیں ہے۔

آیت الله مکارم شیرازی:

ہوتو کوئی حرج نہیں اور بغیر نفع ونقصان کے بھی تاش کھیلنے میں اشکال ہے۔

مکارم شیرازی:
اگر شطرنج عرف عام میں قمارے ہوجاتی ہواوراس کو بطور ورزش دینی بہچانا جاتا کر شطرنج عرف عام میں قمارے ہوجاتی ہواوراس کو بطور ورزش دینی بہچانا جاتا کر جانبیں اور بغیر نفع ونقصان کے بھی تاش کھیلنے میں اشکال ہے۔
بہجیت:
نفع ونقصان کے ساتھ بیتی ن طور پر حرام ہے اور بغیر نفع ونقصان کے بنا براحتیاط شدید
سند کو سند کے ساتھ بیتی کے ماتھ بیتی کے ماتھ کے بنا براحتیاط شدید

## گالی دینا:

سوال:

فخش گوئی بعنی ایک دوسر بے کوگالی دینااور برا بھلا کہنے کا تھم کیا ہے؟

آيت الله خامنداي:

گالی دیناجائز نہیں ہے۔

آيت اللهسينتاني:

مومن کوگالی دینااور برا بھلا کہنا جائز نہیں ہے۔

آيت الله تبريزي:

مومن کوگالی دینااور برا بھلا کہنا حرام ہے۔

آیت الله مکارم شیرازی:

ناشائستەز بان استعال کرنا اورگالی دینامومن کے لیے مناسب نہیں ہے۔ بہت

سارے موارد میں حرام صدق آتا ہے۔

آيت الله فاصل تشكراني:

تمام مواردمیں اسلامی اخلاق کی رعایت کی جائے۔

(مسائل جدیداز دیدگاه علامه ومراجح تقلید جلداول بس۱۹۲۰۱۹ مؤلف سیّدمحس مجمودی)

#### ناچنا:

عمهیں ناچنے اور وسائل لہو سے منع کرتا ہوں۔ (قول معصومٌ ، کافی ج۲ ، ص۳۳۸) معمودہ

آيت اللّٰدا ما مُحْدِيٌّ:

ہنا براختیاط واجب خواتین کا ناچٹا جائز نہیں ہے۔ چاہے شادی بیاہ اور نومولود کی محفل ہو ماکوئی اورمحفل ہو،مگر بیوی کا ناچٹا اسے شوہر کے لیے۔ (احکام روابط زن ومردس ۱۳۵۵)

آيت الله كليا ريكاني:

صرف ہوی کا ناچناشو ہر کے لیے جائز ہے،اس کے علاوہ حرام ہے۔

آيت الله اراكيُّ:

ناچنے میں اشکال ہے۔

آيت الله امام مني وكليا ركاني:

عورت کا ناچنا حرام ہے اس حرمت کے لیے رقص کے اقسام میں کوئی فرق نہیں

ہے۔ ہروہ کا م جس کوعرف میں رقص کہتے ہیں (غیرشو ہرکے لیے) جا ئر نہیں ہے۔

أيت الله خامنداي:

رقص کلی طور پراشکال رکھتا ہے گر ہیوی کا ناچنا شوہر کے لیے وہ بھی دوسروں کی ۔ یہ

نگاہول سے دور ہو (مجلہ نفیحت تارہ ۲۱)

آيت الله سيستاني:

بنا براحتیاط واجب جائز نہیں ہے۔سوائے بیوی کا رقص کرنا شو ہر کے لیے،ایسی جگہ جہاں دوسراکوئی نہ ہو۔

آیت الله بهجت: رقص میر

رقص میں مطلقاً اشکال ہے۔

آيت الله صافى كليايكانى:

صرف بیوی کاناچنا شوہر کے لیے جائز ہے۔ اس کے علاوہ حرام ہے۔

آيت الله وحيد خراساني:

کسی بھی عنوان ہے اور کسی بھی تر تنیب ہے رقص مطلقاً حرام ہے بنابراحتیاط واجب۔

آیت الله مکارم شیرازی:

صرف ہوی کارقص شوہر کے لیے جائز ہے باقی میں اشکال ہے۔

آيت الله تنريزي:

رقص لہومیں شار ہوتاہے اور بیمومن کے لیے مناسب نہیں ہے۔

(مسائل جدیداز دیدگاه علماءومراجح تقلید جلداول ،ص ۲۰۴٬۲۰۳ مؤلف ستیمحس محمودی)



والتات

ويجزيه ما ذكرناه، ويضعن القناع في صلاتين، وهي الغداة والمغرب، ويمسحن برؤوسهن على التهام حسب مسح الرجال كها ذكرناه. وإنها رخص لهن في الصلوات تيسيراً عليهن، ورفعاً للمشقة عنهن.

#### نصار

ومن احتلم من الرجال، أو جامع وأنزل الماء، كان عليه أن يستبئ بالبول قبل الغسل، فأن لم يفعل، ووجد بعد الغسل بللاً كان عليه إعادة الغسل.

وليس يجب مثل ذلك على النساء.

#### باب الحيض

وإذا حاضت المرأة، فلتعتزل الصلاة، ولا تقرب المسجد إلا عابرة سبيل لحاجة تدعوها الى ذلك، وعليها أن تتوضأ عند وقت (١) كل صلاة، وتجلس للصلاة فيه (٦)، وتستقبل القبلة، وتقول: سبحان الله والحمدالله ولا إله إلا الله والله أكبر، وتستغفر الله لذنوبها، وتصلي على محمد وآله.

فيكون تسبيحها ذلك واستغفارها وصلاتها على النبي وآله عليهم السلام بمقدار رمان صلاتها لو تحانت تصليها على طهارة و(٢) نحو ذلك من الزمان.

- , ,

<sup>(</sup>١) ليس في نسخة وجه.

<sup>(</sup>٢) کذا ٠

<sup>(</sup>٣) في نسخة وب، أو.

ولا ينبغي ـ ان كان لها زوج ـ أن تمكنه من نفسها، وان كانت أمة فلا يقربها سيدها حتى تطهر من دم حيضها، قال الله سبحانه: ﴿ ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن، فاذا تطهّرن فاتوهن من حيث أمركم الله ان الله يجب التوايين ويجب المتطهرين هيئا

#### فصل

واقل زمان الحيض ثلاثة أيام بليائيها، وأكثره عشرة أيام بلياليها، فها بينذلك، فلا يكون حيض أقل من ثلاثة أيام، ولا يكون أكثره أكثر من عشرة أيام.

وإذا انقطع دم الحيض ولم تعلم المرأة هل انقطع لغايته (٢) أم لغير ذلك ؟ استبرأت (٢) بقطنة تحتملها، فان خرج عليها دم وان قلّ فها انقطع لغايته.

وإذا رأت المرأة يوماً أو يومين ولم تره للياليها متوالية فليس بدم حيض، فلتقض الصلاة التي تركتها في اليوم أو اليومين.

فان رأته أكثر من عشرة أيام متتابعة، فليس بدم حيض لكنه دم استحاضة، فعليها أن تغتسل في اليوم الحادي عشر قبل الفجر أو عنده، وتصوم ان أرادت الصوم.

<sup>(</sup>١) القرة: ٢٢٢.

<sup>(</sup>٢) في نسخة وج، كغايته.

<sup>(</sup>٣) في نسخة وب، أسترأن

الاثمة بعد (١) الحسين من ولده بالنص عليهم، والتوقيف (٢) على امامتهم، والدعوة الى اعتقاد فرض طاعتهم، والقربة الى الله بولايتهم، والبرآءة اليه عن انطوى على عداوتهم، وانتظار دولة الحق في عاقبتهم، والقطع على أنهم أفضل من سائر رعيتهم.

واَعْتَقَادَ وَجُوبِ وَلَآيَةً أَمْيِرِ المُؤْمَنَيْنَ، وَعَدَاوَةً الكَافَرِيْنَ، وَالمُودَةَ لَآهَلَ الطاعة في الدين، والنضيحة لاهل التوحيد والمعرفة واليقين.

(١) في نسخة وج، من بعد.

<sup>(</sup>٢) في نسخة دج، التوقف.

باب

# ما يخص فرضه بمن أنه كلفه الله، وأمره، ونهاه من النساء الأحرار والاماء، على الجملة لذلك، والتفصيل

ُ قد تقدم القول في فرض الطهارة للصلوات، وأنه يعم المكلفير<sup>(۱)</sup> من الناس، غير أن في<sup>(۱)</sup> كيفيته اختلافاً بين أفعال النساء والرجال فيه، وفي سنة ذلك، والفضل المندوب فيه.

قسمًا يخالف عمل الرجال فيه عمل النساء، أن الرحال اذا أرادوا الاستنجاء، كان استنجاؤهم طولا، وينبغي للنساء أن يستنجين عرضاً. فاذا غسل الرجال أيديهم في الطهارة بدأوا بغسل ظواهر أدرعهم أنا، وينبغي للنساء أن يبتدئن بغسل بواطنها.

وإذا مسح الرحال رؤوسهم في الوضوء وضعوا أيديهم على نفس السرد منها، فمسحوا بمقدار تلات أصابع مضمومة مع الشعر.

وللنساء أن يدخل إصبعاً من أصابع أيديهن تحت القناع، فيمسحن بمقدار أنملة واحدة في ثلاث صلوات، وهي الظهر والعصر والعشاء الآخرة، وإن ألقين القناع ومسحن بأكثر من ذلك كان أفضل،

<sup>(</sup>١) في نسخة وجه لمن

<sup>(</sup>٢) ليس في نسخة «ج»

<sup>(</sup>٢) ليس في نسخة الجه

<sup>(1)</sup> في «ب وج» أذرعتهم

إعزارها(١) جمع الأحكام التي يعم في المكلفين من الناس، ويختص النسآء منهم على التمييز لهن والابراز، ليكون ملخصا في كتاب يعتمد للدين، ويرجع اليه فيها يثمر العلم به (١) واليقين، وأخبرني برغبتها أدام الله توفيقها في ذلك، مَنْ سكنتُ الى خبره، وسألني الايجاز فيها اثبته منه، ليخفّ حفظه على متأمله ومعتبره؛ استخرت الله تعالى في ذلك، وأمليت ما يجويه هذا الكتاب عما تقدم بذكره الخطاب، وإلله الموفق للصواب.



<sup>(1)</sup> قال المرجوم النبيخ الطهراني قدس سره في اللريعة 1: ٢٠٣ عند ذكوه هذا الكتاب: (استظهر شيخنا العلامة النوري من كلامه في ديباحة الكتاب أنه كتبه للسيدة الجليلة أم الشرينين الرضي والمرتضى، فاطمة بنت الحسين من أحمد بن الحسن الناصر الكبير أي عمد الأطروش الشهيد بآمل طبرستان سنة ٢٠٤ هجرية).

<sup>(</sup>٢) ليس في نسخة وج،

# باب ما يعم كافة المكلفين فرضه، ولا يسقط عنهم مع كهال عقولهم

اعتقاد التوحيد لله سبحانه، ونفي التشبيه عنه، والتعديل له في الأفعال، ونفي العبث عنه وقبائح الأعمال، واعتقاد البعث بعد الموت، والنشور، والجنة، والنار.

واعتقاد النبوة لمحمّد بن عبد الله ، خاتم النبيين صلّى الله عليه وآله ، وأنه لا نبي بعده والتصديق له فيها جاء به عن ربه (١) جلّت عظمته .

واعتقاد الحق في شرعه، والعمل بها عم فرضه منه، من الطهارة، والصلاة، والزكاة لن وجب عليه، والصيام لمن ترجه (٢) فرضه اليه، والحب لمن استطاع اليه سبيلا.

راعتقاد امامة آمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام؛ وأنه كان الخليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله في مقامه، والامام المقدّم على الكافة بعد وفاته، وأنه أفضل الخلق من بعده، وأن الموالاة له موالاة (٢) لرسول الله صلى الله عليه وآله، وأنه كان لرسول الله عليه وآله، وأنه كان القائم بالقسط في دين الله بمودته، والبراءة من أعدائه الدائبين بمخالفته.

واعتقاد اسامة الحسن والحسين عليهما السلام من بعده، وأن

<sup>(</sup>١) ليس ني نسخة (ج).

<sup>(</sup>٢) في نسخة وج، يوجه.

<sup>(</sup>٣) ليس في نسخة دج.

# كتابيات

تذوين وتاليف سيدمحمرحسن بن ماشي خميني توضيح المسائل مطابق دفتر انتشارات اسلاميقم . ﴿ بِا فِمَاوِيُ دُوازِ دُهُ مِراجِعٍ انتشارات علمي فرہنگي تنبران مسائل جدیداز دیدگاه علاء ستدمحسن محمودی ومراجع تقليد منهاج الصالحين آية الله العظلى سيبتاني آبية التداعظي وحيدخراساني توضيح المسائل . إرساله توضيح المسائل شش مراجع للمسلمي زاده مناسك جج مخصوص خواتين باب العلم دارالتحقيق كاروان الحرمين كراجي عروة الوقلي سيّد كاظم يز دي احكام بانوان آية الثراعظي محمد بشيرنجفي توضيح المسائل

### بسم الله الرحمن الرحيم

### [رب يسر برحمتك] (١)

الحمد لله الذي هدى العباد الى معر فته، ويسرهم (١) سبيل عبادته، وأعانهم على العمل بطاعته، ورغبهم في ذلك بالجزيل من ثواب جنته، وحذرهم خلافه ومعصيته بشديد عقابه ونقمته، فأجاب الى دعوته من وفق لذلك برحته، وعند عن أمره من خذل بضلاله وشقوته، والحجة الغالبة في ذلك لله سبحانه على بريته، وصلى الله على صفوته من خلقه، عمد والبررة الطاهرين من عترته وسلم.

وبعد: فاني ٢٠٠ لما عرفت من آثار ١٥٠ السيدة الجليلة الفاضلة أدام الله

<sup>(</sup>١) ليس في نسخة ديج،

<sup>(</sup>٢) في تسخة وأ و ب، هم.

<sup>(</sup>٣) في نسخة وأ ربء فانني

<sup>(£)</sup> کذا

أن لا اله الا الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ) من غير أن تجهر بها ، فيسمع صوتها من ليس بمحرم لها ، كانت بذلك محسنة مأجورة . وإن دخلت في الصلاة بغير الشهادتين أجزأها ذلك .

والسنّة في الأذان والاقامة للصلوات تختص بالرجال، ويتأكد الأمر فيها على إمام الجهاعة في الصلوات الخمس، بل هو واجب في ذلك دون ما عداه.

فاذاوقفت المرأة في القبلة كبرت حيال وجهها، ورفعت يديها الى دون شحمتي أُذنيها، ثم أرسلتهما(١) بالتكبير.

ووضعت أصابع يدها اليمنى على ثديها الأيمن، وأصابع يدها اليسم ي على ثديها الأيسر.

وجمعت بين قدميها في القيام، ولم تفرق بينهما.

وسنّة الرجال في الصلوات بخلاف ذلك، يفرّق الرجل بين قدميه بمقدار أربع أصابع مفرجات إلى أكثر من ذلك، وإذا كمبر أرسل يديه على فخذبه.

وإذا ركعت المرأة وضعت يديها على فخذيها، ولم تطأطئ كثيراً، لئلاً ترتفع عجيزتها.

والـرجـل إذا ركـع ألقم كفيه عيني ركبتيه، وانحنى حتى يعتدل ظهره، فحكمه في ذلك بخلاف حكم النساء.

وإذا أرادت المرأة السجود، جلست على الأرض قبل أن تضع جبهتها عليها، فاذا اطمأنت بالأرض سجدت متضممة (٢٠) بلصق ذراعيها

<sup>(</sup>١) في نسخة وب، أرسلهما.

<sup>(</sup>٢) في نسخة وجه فيضمه.

الى عضديها الى جنبها، وفخذيها الى بطنها لاطئة(١) بالارض.

فاذا أرادت القيام من السجدتين حلست ثم قامت، فاذا قعدت للتشهد جلست على أليتيها، ورفعت ساقيها، ووضعت باطن قدمها(٢) على الارض، وضمت بين ساقيها وعيني ركبتيها.

وحكم الرجال في ذلك يخالف ما وصفناه:

وإذا أراد الرجل السجود أهوى بيديه الى الأرض قبل ركبتيه، ثم سجد منفرجاً قد رفع ذراعيه (٢) عن عضديه (١) على جنبيه، وفخذيه عن ساقيه، ويرفع بطنه عن فخذيه، ويسجد على سبعة أعظم: الجبهة، وباطن الكفين، وعيني الركبتين، وأطراف أصابع الرجلين، ويرغم بأنفه ارغاماً.

فاذا جلس (\*) للتشهد حلس على أليتيه، واعتمد على اليسرى منهما قليلا، وخفض فخذه اليسرى ورفع فخذه اليمني.

فهذا حكم الرجال فيها عددناه من هيئة الصلاة، وحكم النساء ما شرحناه من ذلك والله ولي التوفيق.

وسترة المرأة الحرة في الصلاة قميص وخمار، تغطي به رأسها، لا أقل من ذلك، ولا يجوز لها أن تصلي في قميص كثيف (١) وإن كان عليها سراويل أو مئزر.

<sup>(</sup>١) في نسخة وجه لاطيها

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ج، ورمها.

<sup>(</sup>۳) في نسخة رجه فراعه

<sup>(</sup>٤) ليس في نسخة هج،

<sup>(</sup>٥) في نسخة دج؛ جلست

<sup>(</sup>٦) لعلَّ الصحيح · يشفَّ، راحم المقنعة ص١٥٠

وان فاتها صوم التطوع، لم يكن عليها قضاؤه، فان قضته احتسبت مذلك، ولا تقضى صلاة على كل حال.

#### فصل

فاذا(۱) حاضت المرأة وهي صائمة أفطرت وقت حيضها، وقضت ذلك اليوم وان كان حيضها قبل مغيب الشمس بلحظة واحدة.

وإذا طهرت في شهر الصيام، أمسكت في الوقت الذي تطهر فيه من اليوم عن الاكل والشرب، ولو كان الوقت في أول النهار وعليها قضاء ذلك اليوم.

وكذلك حكم النفساء إذا وضعت حملها وكانت صائمة أفطرت. فاذا انقطع دم نفاسها في بعض يوم من شهر رمضان أمسكت بقية مها، وعليها القضاء.

إذا رأت الحامل دماً على حملها، فليس ذلك بحيض يمنع من الصلاة والصيام فلتصل ولتصم، ولا تترك شيئاً من ذلك بسبب الدم الذي رأته على الحمل، ويعمل فيه على ما ذكرناه من عمل المستحاضة، فتغسل فرجها، وتحتشي بالقطن، وتتشدد بالخرق، وتصلي وتصوم، وحكمها في ذلك حكم المستحاضة على ما فصلناه وبينا القول فيه وشرحناه.

وليس تحرم المستحاضة على زوجها إلاً (١٠) الحامل التي ترى الدم على حملها، وإنها الشيء الذي يحرم المرأة على زوجها دم الحيض ودم النفاس، ولا يقرب الحائض والنفساء أزواجهها ما دامتا في الدم، فاذا تطهرتا لم يكن

<sup>(</sup>١) في نسخة دج، وإذا.

 <sup>(</sup>۲) لعل الصحيح والا

حرج عمل الزوج في لمسها إن شاء الله.

وأقل دم النفاس انقطاعه ولو كان بعد ساعة من وضع الحمل، وأكثره عشرة أيام.

فان استمر الدم بالتي تضع حملها فرأته بعد العشرة الايام فليس ذلك يدم نفاس بل هو استحاضة، وعلى المرأة حينئذ أن تغتسل قبل الفجر من الحادي عشر وتحتشي، وتعمل ما تعمله المستحاضة، وتصلي وتصوم إن شاء الله.

وأحكام النساء من بعد الذي وصفناه في الوضوء والغسل كأحكام الرحال سواء، انها يتميزن من الرجال في باب الطهارة بها ذكرناه، وبينا القول فيه ووصفناه.

والنساء يشرك الرجال في الندبة الى الاغسال المسنونة كغسل الجمعة، والعيدين، وليلة النصف من شعبان، وأول ليلة من شهر رمضان، وليالي الافراد منه، وليلة الفطر، والإحرام مالحج والعمرة، ولدخول مكة، ودخول البيت الحرام، وزيارة النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم، وزيارة الاثمة عليهم السلام.

### باب أحكام النساء في الصلوات

والمرأة (١) اذا قامت الى صلاتها فليس عليها للصلاة أذان ولا إقامة. فان تشهّدت بالشهادتين، فقالت: (أشهد أن لا إله إلاّ الله، أشهد

<sup>(</sup>١) في نسخة «ج» فالمرأة.

الحاضرة، واستيناف قطن طاهر لم يلحقه الدم وخرق طاهرة.

فان رشح الدم على الخرق، كان على المرأة نزعه عند الفجر وغسل الفرج، وابدال القطن والخرق بغيرها ما(١) لم تنله نجاسة، ثم تتوضأ وضوء الصلاة، وتغتسل كغسلها من الجنابة، وان فعلت ذلك لصلاة الليل والغدأة جاز وكفاها عن الغسل للفجر، وآن أغتسلت قبل آن تستبذل القطن والخرق بعد الوضوء كان ذلك أحوط، وتتوضأ لباقي الصلوات، و (٢) تجدد الوضوء في وقت كل صلاة، وتستبدل الخرق والقطن.

وإن غلب الدم حتى يزيد على الرشح، اغتسلت ثلاثة أغسال في اليوم والليلة، لكل صلاتين غسلاً، وتجمع بين الصلاتين.

فتغتسل للظهر والعصر غسلا، وتستبدل القطن والخرق، وتجعل صلاتها للظهر في آخر وقت الظهر، وتصلي العصر في عقيبها، من غير أن تفصل بينها بنافلة، وتجعل النوافل قضاء، وإن جمعت بين الصلاتين الظهر والعصر في أول<sup>(٣)</sup> أوقات الظهر أو وسطها، لم تحرج بذلك.

وتغتسل للمغرب والعشاء الآخرة غسلا ثانياً، وتجمع بينها، فتصلّي المغرب في آخر أوقاتها، وتُصِلها بالعشاء الآخرة، وتجعل نوافل المغرب بعد العشاء الآخرة، وتصلها بالوتيرة التي هي نافلة العشاء.

وتغتسل لصلاة الليل، وتستبدل القطن والخرق، وتصلّيها وبعدها الفجر وركعتي الصبح بذلك الغسل. فإن كانت عمن لا يتفق لها نوافل الليل اغتسلت لصلاة الغداة على ما قدمناه.

<sup>(</sup>١) تما لم تنله ظ.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من نسخة وب.

<sup>(</sup>٣) ليس في نسخة وبه.

#### فصل

واذا التبس على المرأة دم الحيض من دم الاستحاضة، اعتبرت ذلك بلون الدم وكثافته، ورقته: وبرودته، وحرارته.

فان كان الدم غليظاً: شديد الحمرة يميل الى السواد، يخرج بحرارة تحسّ به فهو دم حيض.

وإن كان رقيقـاً صافي اللون يميل الى الصفرة، يخرج بغير حرارة وربها أحست فيه ببرودة، فهو دم استحاضة.

ومن بلي من النساء باطباق الدم، فلتترك الصلاة في الأيام التي كانت تعتاد<sup>(1)</sup> فيها لدم الحيض، فاذا زالت اغتسلت كما ذكرناه في أبواب الاستحاضة، وعادت الى الصلاة والصيام.

وإن كانت عن لا تستقر لها عادة في الحيض معروفة اعتبرت الدم، واستظهرت، واحتاطت لدينها ان شاء الله.

#### قصل

وليس على الحائض أن تقضي ما فاتها من الصلاة، لكنها تقضي ما فاتها من الصوم المفروض.

وكذلك النفساء ليس عليها قضاء ما فاتها من الصلاة في أيام نفاسها لكنها تقضى ما فاتها من الصوم المفترض على ما ذكرناه.

<sup>(</sup>١) في نسخة وأوب، معتاد.

والحائض لا تصوم في حيضها فرضاً ولا تطوعاً، كما لا تصلي فرضاً ولا تطوعاً، ولا يجوز لها أن تقرب قبر النبي عليه السلام، ولا قبر إمام من أثمة آل محمد عليهم السلام، ولا بأس بأن تقف بأبواب مشاهدهم، ولا تلج مواطن الصلاة منها.

ولا تقرب الطواف بالبيت:

ولا بأس أن تسعى بين الصفا والمروة، وتحضر المشاعر كلُّها.

وتحرم بالحج والعمرة وهي حائض، لكنها لا تدخل المسجد الحرام ولا مسجد النبي صلى الله عليه واله، ولا شيئاً من المساجد على ما قدمناه.

واذا أرادت الإحرام بالحج أو العمرة وهي حائض لحلول وقت الاحرام عليها وتضيّقه (١)، وهي أن تكون على حيضها في آخر الميقات، اغتسلت وأحرمت من غير صلاة.

ولا يجوز للحائض، والنفساء، والجنب من النساء والرجال: أن يضغّوا أيديهم على شيء من القرآن مكتوب في لوح أو صحيفة أو غير ذلك، فان كان المصحف في غلاف لغلافه (١٠) كان لهم أن يحملوه بها، ولا بأس أن يلمسوا أطراف الورق من المصحف اذا لم تكن أيديهم تقع على شيء مكتوب من القرآن، ويمسوا الجلد الذي فيه الورق، والافضل اجتناب ذلك كلّه، والتعظيم (١) للقرآن، والإجلال له والاكبار (١).

وللحائض أن تقرأ من القرآن كلُّه ما بين آية الى سبع آيات، [ولا

<sup>(</sup>١) في نسخة وج، وتضعيفه

<sup>(</sup>٢) لملَّ الصحيح · بعلاقة

<sup>(</sup>٣) في نسخة وج» والتعليم.

<sup>(</sup>٤) في نسخة دج، والاكثار.

تقرأ أكثر من سبع آيات إ(). ولا يجوز لها أن تقرأ شيئاً من سورة سجدة لقيان () ولا من سورة النجم، ولا من سورة القيان (القيان النجم) ولا من سورة النجم، ولا من سورة اقرأ باسم ربك الدي خلق، لان (ا في هذه السور الاربع سجوداً مفروضاً، ولها من أجله حرمة تمنع من قراءة شيء من السور (الله عنه ولا يجوز مثل ذلك للنفساء، ولا للجنب كا قدمناه.

ومن سمع تلاوة موضع السجود، فان لم يكن طاهراً فليوم بالسجود الى القبلة إيهاءاً، ولا حرج في ترك السجود عند سهاع ماعدا هذه الأربع السور المذكورات من مواضع سجود القرآن.

ولا بأس للحائض، والنفساء، والجنب خاصة من الرجال والنساء، بمعالجة العجن، والخبز، وغسل الثياب اذا كانت أيديهم مغسولة قبل لمس شيء مما ذكرناه ولا بأس بعرق من ذكرناه، والصلاة في لباسه ما لم يكن فيه شيء من النجاسة.

حيدراً إدلطيف آياد، بإنث نمبر C1\_A

فصل

فالمرأة إذا استحاضت، فعليها الاستبراء، وغسل الفرج بالماء، وحشوه بالقطن وشدّه بالخرق. فإن كان الدم يرشح قليلا لا يرشح من الخرق، كان على المرأة نزعة عند وقت كل صلاة، وتجديد الظهارة للصلاة

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ليس في نسخة «ج»

<sup>(</sup>٢) أي السورة التي تلى سورة لقيان

<sup>(</sup>٣) ليس في نسخة ٢جه.

 <sup>(</sup>٤) في نسخة «ج» السورة.

والرجل يجوز له ذلك، إذا كان عليه سراويل أو مئزر.

وللأمة أن تصلى مكشوفة الرأس.

والصية الحرة تصلَّى أيضاً مكشوفة الرأس قبل بلوغها الحلم، وستره أفضل، فاذا بلغت لم تصلّ إلا مغطاة الراس، إن شاء الله.

وللرحل أن يصلى بغير قميص اذا كان عليه مئزر أو سراويل وإزار يأتزر سعضه ويلقى بعضه على كتفيه.

وليس حكم الرجال حكم النساء فيما [قدمنا ذكره من السترة] (١) في الصلاة على ما سنّاه.

### فصار

وللحرة(٢) أن تؤم النساء فتصلى بهن الصلوات الخمس جماعة ، فاذا أمتهن فلا تتقدم عليهن في المحراب ، لكن تقوم في وسطهن بارزة عنهن قليلا، ولا تتقدم عليهن كثيراً، ولا يجوز للمرأة أن تؤم الرجال، وللرجال أن يؤموا النساء

وليس على النساء حضور الجمعة، ولا العيدين.

وفرض صلاة الاستسقاء على الكفاية للرجال.

وكذلك الصلاة على الجنائز فرض على الرجال دون النساء، وليس بفرض عام لكنه فرض على الكفاية، اذا قام به بعضهم سقط عن الآخريس.

(١) في تسخة «ج» تقدم ما ذكره من السيرة

<sup>(</sup>٢) في نسخة «أوج» وللحراة

ونصلي المرأة صلاة الكسوف في بينها كها يصليها الرجال، وهي ركعتان، في كل ركعة خس ركعات وسجدتان، تركع في الأولى منها خس مرات، وتسجد بعد الخامسة سجدتين، وتقوم الى الثانية فتصنع فيها كذلك، وتتشهد وتنصرف بالتسليم.

ومن السنّة للرجال أن يفزعوا(١) عند كسوف الشمس والقمر الي مساجدهم، ويصلوا فيها جماعة [ان شاءوا وفرادى](١) غير أنه ان احترق القرص كله في الكسوف كانت سنة على الرجال أن يصلوا صلاة الكسوف حاعة.

وليس من السنّة أن تصلّي النساء صنلاة الكسنوف في المساجد، وإن صلينها جماعة في بيوتهن جاز ذلك، وكان ذلك حسناً إن شاء الله.

وللنساء أن يقصرن في سفر الطاعة كها يقصر الرجال.

ويفطرن في شهر رمضان كما يفطر الرجال، وعليهن قضاء الصوم بعد رجوعهم الى بلادهم أو اقامتهن في بلد غير بلادهن اذا عزمن على المقام عشرة أيام فصاعداً.

وليس عليهن قضاء في تقصير الصلاة، كما أنه ليس ذلك على الرجال.

وليس للمرأة أن تسافر الامع ذي محرم لها.

ولا تسافر إذا كانت ذات بعل إلَّا باذن بعلها.

فان وجب عليها الحج، ولم يكن لها ذو محرم تسافر معه، خرجت بغير ذي محرة، ولا تترك المفترض عليها من الحج مع الامكان إن شاء الله.

<sup>(</sup>١) في نسخة «٤٤ يفرغوا

<sup>(</sup>٢) في نسخة هج، وإن شاءوا فرادي

## بـاب أحكام النساء في الصيام

المرأة (١) تصوم شهر رمضان كها تصومه الرجال، ولا تترك صومه (١) الا بحيض (١) أو نفاس، أو مرض، أو سفر على ما حكم الله به في ذلك:

ولا تصوم المرأة تطوعاً إذا كانت ذات بعل حتى تستأذن بعلها فيه، فان أذن لها صامت، وإن منعها منه حرم عليها صيامه(٤).

ويكره لها أن تقضي صوم شهر رمضان بغير إذن زوحها، وليس لزوجهاأن يمنعهام القضاء، إلا بمثل ما يجورها (\*) الامتناع منه على الاختيار، لمصلحة تفوت مصيامها، ولا يكون ذلك إلا في نادر من الأيام، وله أن يمنعها من التبرع بالصيام.

ولا تقعد المرأة (١) اذا كانت صائمة في الماء الى وسطها، ولا تقوم فيه كذلك (٧)

وللرجال أن يفعلوا ذلك.

(١) في نسخة «ج» والمرأة

(۱) في مسجه راج ، واعراه

(٣) في نسخة «ب وج» صوبيها

(٣) في نسخة «ج» الحيض

(1) في نسخة «ج» صيامها.

(\*) کدا

(٦) في نهخة «ج» الامرأة

(٧) في نسخة «ج» لذلك

وليس لهم ولا للنساء أن يرتمسوا في الماء وهم صيام حتى يغمّ رؤوسهم.

ثم أحكام النساء بعد الذي عددناه، وأحكام الرجال في الصوم سواء.

## باب أحكام النساء في الزكوات والصدقات

النساء والرجال في مفروض الزكاة سواء، وكل ما وجب على الرجال في الرجال في منه الزكاة فهو واجب على النساء اذا ملكنه، لا يختلف أحكامهم في هذا الباب على ما ذكرناه.

#### فصل

ويكره للمرأة أن تتبرع بشيء من الصدقة إلّا باذن زوجها على ما قدمناه.

ويكره لها أن تعتق بغير إذنه، وتوقف وتنذر نذراً حتى تستأذنه فيه، فان فعلت شيئاً مما ذكرناه بغير إذن زوجها كانت مسيئة في ذلك، ومضى فعلها، ولم يكن للزوج رده وفسخه.

وإذا ترك الرجل ولدين أحدهما ذكر والآخر أنثى، كان على الذكر أن يقضي عنه الصوم والصلاة ان كان فاته شيء من ذلك في حياته، ولم يكن على الأنثى مثل ذلك.

ولا تعقل الإناث في قتل الخطأ، وإنها العقل على الرجال، ولذلك

كان لهنم الميراث بالولاء، ولم يكن ذلك للنساء.

# باب أحكام النساء في الحج والعمرة

وإذا استطاعت المرأة الحج وجب عليها اداؤه كما يجب ذلك على الرجال، وعليهن العمرة فريضة كما هي مفترضة على الرجال.

واذا أحرمت المرأة للحج أو العمرة فليس عليها التعري من اللباس كما يجب ذلك على الرجال.

وليس عليها كشف رأسها في الاحرام كما يجب ذلك على الرجال.

وليس عليهن الجهر بالتلبية كما يلزم ذلك الرجال، بل ينبغي للنساء أن يخفضن أصواتهن بالتلبية، لئلا يسمعهن من ليس لهن بمحرم من الرجال.

وتسور(۱) المرأة قناعها على وجهها الى طرف أنفها في الاحرام إن احتاجت(۱) الى ذلك، فان لم تدعها اليه حاجة كشفت وجهها، لأن إحرام النساء في وجوههن، وإحرام الرجال في رؤوسهم على ما ثبتت(۱) به السنّة، وتقرر في شرع الاسلام.

وليس على النساء أن يستلمن الحجر الأسود، كما أن السنّة في ذلك على الرجال.

(١) في نيبيخة وب و رنسدل

(٢) في نسخة «ب، احاجت.

(٣) في نسخة وج، يثبته.

ويسقط عنهن الهنرولية بين الصف والمروة، ولا يسقط ذلك مع الاختيار عن الرجال، ولو خلا موضع السعي للنساء فسعين فيه لم يكن به بأس.

ويستحب للصرورة من الرجال أن يدخلوا الكعبة.

ويطأوا المشعر الحرام بأرجلهم :

وليس على النساء دخول الكعبة وان كنّ صرورات، ولا عليهن وطء المشعر، ولا لهن في ذلك سنة كها ذكرنا.

وللمرأة أن تتمتع بالعمرة الى الحج، كما أن ذلك للرجال.

ولها أن تقرن الحج وتسوق الهذي، ولها الاقران الا أنها اذا لم تكن من حاضري المسجد الحرام ففرضها التمتع بالعمرة الى الحج، كما أن ذلك فرض الرجال الذين ليسوا من حاضري المسجد الحرام، قال الله تعالى: ﴿ فمن تمتع بالعمرة الى الحج فها استيسر من الهدي ـ الى قوله ـ ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام ﴾ (١).

والصرورة من الرجال: هو الذي ابتدأ في الحج لم يكن سلف له حج من قبل يجب عليه حلق رأسه، ومن حج حجة الاسلام ثم عاد بعد ذلك الى الحج فليس بصرورة، فإن حلق رأسه عند احلاله من الاحرام كان أفضل، وإن قصر أجزأه.

وليس على النساء وان كنَّ صرورات أن يحلقن رؤوسهن، ولا شيئاً منها، وانها عليهن التقصير.

والرجال والنساء معاً اذا تمتعوا بالعمرة الى الحج، فأحلوا من العمرة، يقصرون من شعور رؤوسهم، فهذا هو الاحلال بين احرامي

<sup>(</sup>١) البقرة ١٩٦٠

العمرة إلى الحج.

فاذا أنشأوا الاحرام بالحج، اجتنبوا ما يجتنبه المحرم، ولا يجوز لهم أن يقصر وا شيئاً من شعورهم فاذا كان يوم النحر ونخروا هديهم(١) أو ذبحوا كان عليهم التقصير، يحلق الرجال رؤوسهم في حج الصرورة، ويقصِّ من ليس بصرورة ، إنَّ شاءوا الحلق كانَ أفضا له كما قدمناه.

ويقصر النساء من شعرر رؤوسهن كما وصفناه، سواء كنّ صر ورات أو غير ذلك.

ولا يجوز للرجال أن يحجمه إلاّ على [اختتان، وإزالة الغلفة](") عنهم، وربيا أسلم رجل من الكفار وهو ذو غلفة، فأراد الحج، فمن شم طه إذا اتَّفق له ذلك، لمثل ما ذكرناه ونحوه. (٣).

وإذا وطيء المحرم امرأته وهما محرمان على اختيار منها(1) جميعاً لذلك، كانت عليها كفارتان، بكفّر كلّ واحد منها عن نفسه بيدنة، وإن كانت المرأة مكرهة على ذلك ، كان على الرجل كفارتان عنه وعنها.

ومتى كان الجماع منهما قبل الوقوف بأحد (°) الموقفين، كانت عليهما الكفارة حسب ما شرحناه، والحبح من قابل.

فان كان ذلك منها بعد وقوفها بالموقفين أو بأحدهما، فليس عليها حبِّ من قابل، وعليهما الكفارة مثل ما بيناه.

(١) في نسخة وجء هذيها.

<sup>(</sup>٢) في نسخة وج، اختيار وازالة العلقة

<sup>(</sup>۳) کذا

<sup>(</sup>٤) في نسخة وجه لميا.

<sup>(</sup>ه) في نسخة وج، أو أحد.

وإن كان الجاع منها دون الفرج، فليس عليها حج من قابل، سواء كان ذلك قبل وقوفها بالموقفين، أو بأحدهما، أو بعد ذلك ، وإنها عليها الكفارة خاصة.

ومن السنّة فيمن وجب عليه الحج من قابل بافساد حجه بالجماع، أن يُفرَّق بينه وبين امرأته في الموضع الذي كان منها ما كان، حتى يقضيا المناسك، ثم يجتمعان (١) من بعد.

ويكره للرجل إذا أحرم أن يضع يده على جسد امرأته بشهوة، أويضمها اليه، اويلقمها بيده. وكذلك يكره لها أن تفعل<sup>(٢)</sup> بزوجها مثل ذلك. وحكم الأمة والحرة في هذا سواء.

ولا ينظر المحرم في المرآة، والرجال والنساء في هذا سواء.

وللنساء أن يحرمن في الحرير والديباج ونحوه، ولا يحل ذلك للجال.

وليس لهن أن يحرمن في الحلي ، كما أن لهن الاحرام في الحرير من الثياب.

ومن السنة لمن أراد الحج وكان صرورة، أن يوفر شعر رأسه من أول ذي القعدة، ولا يقربه بتقصير ولاحلق، فان فعل ذلك كان عليه دم يهرقه. وليس السنة في النساء مثل ذلك لانه لو قصرت الصرورة من شعر رأسها في ذي القعدة وقبل إحرامها لم تحرج (٢) بذلك، ولم تحل بسببه عليها فيه. والمرأة إذا حاضت قبل الميقات، أو نفست اغتسلت.

<sup>(</sup>١) في نسخة ترج، يجتمعا.

<sup>(</sup>٢) في نسخة دج، تفعلها.

<sup>(</sup>٣) في نسخة رج، يخرج.

وإذا بلغت الميقات أحرمت من غير صلاة الاحرام.

وإن كانت حائضاً عند دخولها مكة قضت المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، فانها لا تقربه حتى تطهر، ولها أن تشهد عرفة، والمشعر الحرام، وتدبح يوم النحر أو تنحر، وترمي الجهار، لكنها لا تدخل شيئاً من المساجد حتى تطهر، فإذا طهرت قضت ما فاتها من الطواف إن شاء الله.

## بـاب أحكام النساء في النكاح

والمرأة إذا كانت كاملة العقل، سديدة (١) الرأي، كانت أولى بنفسها في العقد على نفسها، وفي البيع، والابتياع، والتمليك، والهبات، والوقوف، والصدقات وغير ذلك من وجوه التصرفات، غير أنها إذا كانت بكراً ولها أب، أو جد لأب، فمن السنّة أن يتولى العقد عليها أبوها، او جدها لأبيها إن لم يكن لها أب، بعد أن يستأذنها في ذلك، فتاذن فيه، وترضى

ولـو عقـدت على نفسهـا بغير إذن أبيها، كان العقد ماضياً وإن اخطأت السنّة في ذلك.

وإذا كانت ثيبًا، فلها أن تعقد على نفسها بغير إذن أبيها، ولا تخطيء بذلك سنة.

وإذا مات الرجل عن بنت (٢) صغيرة، فليس لأحد من ذوي

<sup>(</sup>١) في نسخة وج، شديدة.

<sup>(</sup>٢) في نسخة وج، بنته.

أرحامها وعصبتها أن يعقدوا عليها عقد نكاح حتى تبلغ، إلاّان يكون أبوها قد جعل بعضهم وصياً عليها في ذلك.

فان كان لها جد لأب قام مقام الأب من العقد عليها، ولم يكن لها عند بلوغها الاعتراض في ذلك، وإن عقد عليها غير جدها لأبيها من ذوي أرحامها وعصبتها، أو غيرهما من الناس، كان العقد موقوفاً على بلوغها ورضاها، فان رضيت عند البلوغ به وأمضته ثبت، وإن كرهته بطل.

وإذا عقدت المرأة على نفسها لرجل عقد نكاح، فلها أن تمنع نفسها منه حتى تقبض مهرها إن كان معيناً، وإلا كان لها مهر المثل، وليس للزوج إكراهها على تسليم نفسها قبل توفيتها المهر.

ومتى عجز الزوج عن تسليم المهر اليها، أو ماطلها(۱) به مع التمكن منه، كان عليه الانفاق عليها في منزلها، وإن لم يكن اجتمعت(۱) معه، ولم يكن له الحمل لها على الاجتماع، من أجل الانفاق الواجب عليه، وإنها له ذلك بعد دفع المهر اليها على ما ذكرناه.

وللمرأة على زوجها النفقة بالمعروف، والكسوة، والسكني، وليس لها الاقتراح بأكثر من ذلك.

ومن تزوج امرأة على حكمها، فلها أن تحكم عليه في المهر بالسنة فها دون ذلك، وليس لها أن تحكم عليه بأكثر من مهر السنة.

والسنة في المهر خمسائة درهم بالغاً ما بلغ، فقد وجب عليه لها ما أوجبه على نفسه.

وأقل المهر درهم واحد فضّة جيّدة لا غش فيه، أو ما يقوم مقامه من

<sup>(</sup>١) في نسخة «ج، يطلها

<sup>(</sup>٢) في نسخة «ج» أحمعت.

العروض بقدر قيمته، ولا بأس أن يعقد الانسان عقدة نكاح على تعليم سورة من القرآن أو آية منه، ثبتت السنّة بذلك عن رسول الله صلّى الله علمه وآله (۱)

ولا يجوز العقد على شيء من المحسومات كالحمور، والعيدان، وآلات الملاهى ونحو ذلك تما حظر الله تملكة في الاسلام.

وعلى المرأة أن تطبع زوجها، ولا تعصيه إلا فيها حظره الله تعالى، وليس لها أن تخرج من منزله إلا باذنه، ولا تغضبه، ولا تسخطه، ولا تهاجره، ولا تشاقه، وعليها أن تحفظ نفسها عليه، وتؤدي أمانته اليه، وتلين له في الكلام، وتسره في جميع الفعال. فقد روي عن النبي صلّى الله

(۱) روى الشيخ الكليني قدس سره في الكافي ٥: ٣٨٠ حديث ٥، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن مسلم، عن أحمد بن مسلم، عن أحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال (جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وآله فقالت: زوجني، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من لهذه ؟ فقام رجل فقال: أنا يارسول الله زوجنيها

فقال: ما تعطيها ؟ فقال ما لي شيء فقال: لا. فأعادت ، فأعاد رسول الله صلى الله عليه وآله الكلام، فلم يقم أحد غير الرجل. ثم أعادت، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله في المرة الثالثة: أتحسن من القرآن شيئاً ؟ قال: نعم، فقال: قد زوجتكها على ما تجسن من القرآن فعلمها إياه.

ورواه أيضاً الشيخ الطوسي قدس سره في التهذيب ٧٪ ٣٥٤ حديث ١٤٤٤، عن محمد بن يعقوب بسنده المتقدم.

وأخرج نحوه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب التزويج على القرآن. والترمذي في الجامم الصحيح ٣: ٤٢١ حديث ١١١٤.

عليه وآله أنه قال: «جهاد المرأة حسن التبعّل»(١).

وقال عليه السلام «لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها»(٢).

وليس للمرأة أن تتصرف في مال بعلها إلا باذنه، فان ضيّق عليها في القوت والمأدوم، كان لها أن تأخذ من ماله بغير إذنه ما لا بدلها منه، ولا تأخذ أكثر من ذلك.

وعلى الرجل أن يحس إلى زوجته، ويحلم عن غلظها، ويتجاوز عن سوطها (٣) ويكثر من الرفق بها، ويقوم بمؤنتها، ولا يمنعها حقاً يجب لها.

فاذا حلف الرجل بالله أن لا يطأ زوجته، كانت بالخيار في تركه ويمينه، أورفعه الى الحاكم.

فان رفعته الى الحاكم أنظره أربعة أشهر، فان كفّر عن يمينه وعاد الى زوجته فقد قضى ما عليه، وإن أبى إلّا المقام على شقاقها ألزمه أن يفي.

<sup>(</sup>١)رواه الشيخ الكليني في الكافي ٥: ٩ باب جهاد الرجل والمرأة حديث ١، عن امير المؤمنين عليه السلام، وفي صفحة ٥٠٥ باب حق الزوج على المرأة حديث ٤، عن أبي ابراهيم عليه السلام

ورواه الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه ٣: ٢٧٨ عن الصادق عليه السلام، وفي الخصال: ٦٢٠ عن أمير المؤمنين عليه السلام ضمن حديث الاربعائة الطويل.

<sup>(</sup>٢) رواه الشيخ الكليني في الكافي ٥: ٧٠٥ ياپ حتى الزوج على المرأة حديث ٢، ورواه أبن ماجه في سننه ١: ٥٩٥ حديث ١٨٥٢. ورواه الشيخ الصدوق في من لا يحضره المفقيه ٣: ٧٧٧ حديث ٣ ، ولفظ الحديث: ولو كنت آمراً أحداً أن يسجد لاحد لأمرت المرأة أن تسجد لا وجهاء.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ج، سوطتها. وفي نسخة أخرى: سوء ظنَّها

أو يطلّق، فأن امتنع من الأمرين جميعاً حبسه في محبس من قصب حتى يفيءأو يطلّق، إلاّ أن تعفو المرأة عن حقّها عليه، فيسقط حينتذ بعفوها عنه

وكـذلـك إذا ظاهـر الـرجل من امرأته، كان لها أن تستعدي عليه إلى الحاكم، [فينـظره الحاكم](١) ثلاثة أشهر، فان كَفر عن يمّينه وعاد الى زوجته، وإلّا ألزمه طلاقها.

والحكم فيه كالحكم في الايلاء وان كانت فديتهما(٢) تختلف حسب ما ذكرناه.

وإذا حدث بالرجل عنّة تمنعه من الجهاع، كان للمرأة أن ترفع أمرها الى الحاكم إن اختارت ذلك، فان رفعته (٤) الى الحاكم وذكرت حاله (٥) أنظره سنة من يوم استعدت عليه زوجته ليعالج نفسه، فان وصل الى امرأته في السنة مرة واحدة لم يكن لها عليه عدوى (١)، فان لم يصل اليها ألزمه الحاكم فراقها إن اختارت ذلك.

وإذا حدث بالرجل جنّة، فكان يعقل معها أوقات الصلوات، لم يكن لزوجته عليه حكم في فراقه لها، وإن لم يعقل أوقات الصلوات كان لها فراقه، وفرّق الحاكم بينها.

> (۱<del>) ليس في نسخة بج:</del> (۲) في نسخة بج، ورُثتها.

(٣) ليس في نسخة اج.١.

(٤) في نسخة اج، رفعت.
 (٥) في نسخة اج، زلزلت.

(٦) في نسخة ١ج، عدد

وليس سوى هذين الموضعين في الحكم كها ذكرناه، بل على المرأة أن تصدر عليه، وليس لها خيار معه.

وتفصيل هذه الجملة، أنه إن حدث بالزوج جذام، أو برص، أو شلّ (١)، أو فساد مزاج، وما أشبه ذلك من الأمراض، لم يكن للمرأة عليه مَا لَمَا عَلَى مَن حَدَثَ بَه عَنَّة أو جنون.

وإذا دلس العبد نفسه على الحرة، وادعى أنه حُرَّ، وزوجته على ذلك، ثم ظهر لها أنه عبد، كانت بالخيار، إن شاءت أقامت معه، وإن شاءت فارقته بغير طلاق.

وكـذلـك إذا دلّس الخصي نفسه على المرأة، ثم عرفت حاله بعد ذلك، كانت بالخيار، إن شاءت أقامت عليه، وإن شاءت فارقته.

وكذلك الحكم في العنين إذا دلسٌ نفسه.

ومتى رضيت المرأة بواحد عمن ذكرناه بعد علمها بحاله، لم يكن لها بعد الرضا به خيار.

وإذا كانت الأمة تحت عبد، فعتقها سيدها، كانت بالخيار بين الاقامة عليه، وبين فراقه مغير طلاق.

وإذا تزوج الرجل الأمة على الحرة بغير إذنها، كانت بالخيار، إن شاءت أقامت معه، وإن شاءت فارقته بغير طلاق.

وكذلك إن تزوج على المسلمة بالذميّة، فالحكم فيه سواء.

وإذا تزوج الرجل على المرأة ابنة اختها، أو بنت أخيها، وهي لم تأذن له في ذلك، كانت بالخيار، إن شاءت قرّت معه، وإن شاءت فارقته بغير طلاق.

<sup>(</sup>١) في نسخة اسلس

وليس كذلك الحكم في نكاح الرجل العمة على بنت أخيها، والخالة على بنت أختها، الحكم في نكاح المقام مع الكبرى، فان كرهت ذلك فلس لها فيه خيار

وليس للمرأة الاعتراض على زوجها في التسري(١) عليها بالاماء، والنكاح عليها يملك اليمين، ولا لها الاعتراض عليه في نكاح ثلاث نسوة حرائر عليها بعقد النكاح.

ولها إذاتزوج عليها بحرة أن تلتمس منه العدل في الانفاق والنكاح، وتمنعه من الجور عليها في الفعال، قال الله تعالى: ﴿ فَا نَكُحُوا مَا طَابُ لَكُمْ مِنَ النَّسَآءُ مُثْنَى وَثُلَاثُ ورباع، فَانْ خَفْتُمُ أَلَا تَعْدَلُوا فُواحِدَة، أو مَا مَلَكَتُ أَيْهَانَكُم، ذَلِكُ أُدْنَى أَلَا تَعْوَلُوا ﴾ (٧).

وإذا عجـز الـرجل عن نفقة زوجته، كان لها انظاره الى ميسرة، [وليس لها الزامه الفراق الا أن يستمر به العجز عن الانفاق]<sup>(٣)</sup>.

وليس على المرأة رضاع الولد الا أن تتبرع بذلك، وللاب أن يستأجر لولده من يرضعه، فان رضيت الام بقدر الاجرة التي رضيت بها الأجنبية، كانت أحق رضاعه مها.

وليس على المرأة خدمة زوجها في ثيابه، والخبز، والطبخ، وأمثال ذلك، فان ترَّعت به فقد أحسنت، فان لم تفعله لم يكن للزوج إلزامها عليه

<sup>(</sup>١) في نسخة دج، اليسرى.

<sup>(</sup>٢) النساء ٣٠.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة ١٣٦

# بـاب أحكـام النساء في الطلاق ، والفراق ، ووفاة الأزواج

والمرأة إذا بانت من زوجها بأحد أسباب البينونة من الطلاق، أو الجاراة، فعليها في ذلك أحكام، ولها عليه فيه أحكام.

وإن بانت منه بطلاق بعد الدخول بها منه، كان عليها العدة. وإن كانت من ذوات الاقراء فعدتها ثلاثة قروء، كما قال الله عزّ اسمه:

﴿ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ﴾ (١٠). والقرء (٢٠): الطهر ما بين الحيضتين، فاذا طهرت ثلاثة أطهار من

وعليه أن ينفق عليها ما دامت في العدة منه.

وإن كان طلّقها طلاقاً ليس له عليها منه رجعة، فليس عليه انفاق في عدّتها.

والطلاق الذي يملك فيه الرجعة، هو طلاق السنّة، يطلقها (٣) واحدة في طهر منها قد اعتزلها فيه، ويشهد على طلاقه رجلين مسلمين عدلين ، فهذا طلاق السنّة، وهو أملك برجعتها ما لم تخرج من عدتها، وليس لها اعتراض عليه في الرجعة.

يوم طلقها حلَّت للأزواج

<sup>(</sup>١) البقرة ٢٢٨

 <sup>(</sup>۲) الزيادة من نسخة «ج».

<sup>(</sup>٣) في نسخة «ج» فطلقها

فاذا خرجت من العدة كانت أملك بنفسها، ولم يكن له عليها رجعة، وكان له استثناف خطبتها، كما أن ذلك لغره من الرجال.

وهي بالخيار إن شاءت مناكحته جاز ذلك لها بعقد مستأنف ومهر جديد، وإن لم تؤثر مناكحته لم يكن له عليها سبيل.

### فصال

وإن راجعها بعد التطليقة الاولى قبل خروجها من العدة، وأقام معها، ثم بدا له فطلقها تطليقة ثانية كالاولى، بانت منه بها، وسرت في العدة، وكان عليه نفقتها وسكناها.

فان بدا له فراجعها قبل أن تخرج من العدة كان أملك بها، ولم يكن لها الامتناع عليه.

فان طلقها ثالثة كتطليقه لها في الاوّلة والثانية بانت منه، ولم يكن له عليها رجعة، واستقبلت العدة من أولها، ولا نفقة لها عليه.

وإذا ىارأ(١) الرجل امرأته أو خالعها(٢) لم يكن له عليها رجعة، ولا لها عليه سكني ولا نفقة.

#### فصل

والمباراة لا تكون الا وكل واحد من الزوجين [كاره لصاحبه](١)

 <sup>(</sup>١) في نسخة «أ» بان.

<sup>(</sup>٢) في نسخة «ج» خالفها

<sup>(</sup>٣) في نسخة «ج» تارة لصاحبها

فيتفقان على المباراة، وهي ان تبرئه المرأة من حقوقها عليه ليخلِّي سبيلها فيطلقها على هذا الشرط تطليقة (١) واحدة، في ظهر، بمحضر من رجلين مؤمنين عدلين.

والمخالعة لا تكون إلاّ على شقاق من المرأة، وعصيان لزوجها، وترك طاعتها لله (٢) تشبيبناً له ، وكراهة للمقام معه ، وإضطراراً له إلى برأتها ، وللزوج عند ذلك أن يقترح عليا براءة من حقوقها كلُّها على، واعطاؤه من عندها عيناً ، أو ورقاً يقترح عليها ، أو ثياباً ، أو عقاراً ، أو دواب ونحو ذلك من الأعراض(") ليطلقها على ذلك، ويخلها عليه، ولا يكون في حرج من ذلك لموضع سفاهتها له، وبغيها عليه.

فاذا أجابته إلى ملتمسه، أشهد بخلعه لها شاهدين من المسلمين العدول، وكان ذلك في طهرها.

فان خلعها بلفظ الخلع فهو المسنون، وان خلعها (٤) بلفظ الطلاق قام ذلك مقام لفظ الخلم، وليس له عليها رجعة. كما لم يكن له على المبارئة رجعة ، ولم يكن له على المطلقة للعدة ثلاثاً رجعة .

غير أنه إن رغب في المبارئة، والمختلعة، فخطبهما الى أنفسهما، واختارتا مناكحته بعد الزهد الذي كان منها فيه، كان لهما التناكح بعقد مستأنف ومهر جديد

وليس ذلك حكم المطلقة للعدة ثلاثاً، لأنها لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، كما بينَ ذلك في كتابه حيث يقول: ﴿ فَانَ طَلَقُهَا ﴾ وهو يعني

<sup>(</sup>١) ليس في نسخة وج، (٢) لعل الصحيح: له

<sup>(</sup>٣) في نسخة رج، الأغراض.

<sup>(</sup>٤) في نسخة وب، طلقها.

طلاق العدة الذي هو ثلاث بينه رجعتان ﴿ فلا تحلّ له من بعد حتى تنكح زوجاً غره ﴾(١).

ومن طلق امرأته وهو لم يدخل بها، فلا عدّة عليها، ولا نفقة لها عليه، ولا سكنى، ولها أن تنكح نفسها من شاءت عقيب الطلاق، ولها الخيار إن شاءت ناكحته وإن شاءت امتنعت عليه.

وإن طلقها قبل الدخول بها، وكان قد سمى لها مهراً حين عقد عليها، فعليه النصف عما سيّاه دون جميعه، قال الله سبحانه: ﴿ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ﴾ (٢).

وقال سبحانه في سقوط العدة عنها: ﴿ يَأْيُهَا الذِّينَ آمنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فيا لكم عليهن من عدة تعتدونها ﴾ (").

وان كان هذا المطلّق لم يسمّ للتي طلّقها مهراً، فليس لها عليه مهر إذا طلّقها قبل الدخول بها، لكن عليه أن يمتّعها بحسب حاله في اليسار والتوسط والا قتار.

فان كان موسراً متعها بثوب قدره ثلاثة دنانير الى أكثر من ذلك، أو ما يقوم مقامه من ورق، أو عين، أو دابة.

وإن كان متوسطاً متعها يثوب قدره دينار ونحو ذلك أو ما يقوم مقامه عما عددناه

<sup>(</sup>١) الْبقرة ٢٣٠

<sup>(</sup>٢) النقرة: ٢٣٧.

<sup>(</sup>٣) الأحزاب: ٤٩.

وإن كان فقيراً متّعها بدرهم من فضة أو خاتم قدره ذلك ونحوه . وإذا سمى الرجل للمرأة مهراً، وسلّمه اليها قبل دخوله بها، ثم

طلقها قبل أن يجتمعا، رجع عليها بنصف ما سلمه اليها.

وان كان قد عقد عليها على تعليم سورة من القرآن، أو أكثر من ذلك، أو أقل، فعلمها إياها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، كان له أن يرجع عليها بقدر نصف الاجرة المستحقة على ما علمها إياه.

والحامل إذا طلقها زوجها كان عليها أن تعتد حتى تضع حملها ، وعليه الانفاق عليها، والسكنى لها، ما لم يكن طلاقه لها عند مباراة أو خلع حسب ما ذكرناه.

ومن طلق حاملا على السنة تطليقة واحدة كان أملك برجعتها ما لم تضع حملها فاذا وضعت الحمل كانت أملك بنفسها منه، وهو كواحد من الخطاب.

وإذا وضعت المطلقة حملها، جاز لها أن تعقد على نفسها عقدة نكاح عقيب وضعها الحمل، لكنه لا يحل للعاقد عليها وطؤها حتى تخرج من دم نفاسها.

### فصل

وإذا مات الرجل عن المرأة أو قتل، فعليها العدة أربعة أشهر وعشراً، قال الله عزّ وجل: ﴿ واللّذِين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ﴾(١) فأوجب العدة على المتوفى عنها

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٣٤.

زوجها، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، أو كانت قد دخل بها قبل الوفاة، أو لم يدخل بها.

وليس للمتوفى عنها زوجها في تركته نصيب من نفقة عدة، ولا اجرة مسكن، كما يجب ذلك للمطلقات على السنة حسب ما شرحناه.

وعلى المتوفى عنها زوجها حداد في العدّة، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، وألحداد أن تمتنع من الزينة كلها.

ولا تلبس من الثياب المصوغة بالحمرة والصفرة ونحوها. ولا [بأس أن](١) تلبس الثياب السود.

ولا تكتحل بسواد، وإن اكتحلت بالحضض ونحوه لم يكن به بأس. ولا تدهن بشيء من الأدهان الطيبة، وتمتنع من شم المسك والزعفران والطيب كله، ولا تأكل طعاماً فيه طيب، ولا تتبخر بالعود

ولا تلبس شيئاً من الحلي.

وتكون على ما وصفناه من الحداد حتى تخرج من عدتها.

وللمتوفى عنها زوجها أن تخرج الى الحج والعمرة في عدتها. فان عرض لأهلها حق لم يكن بأس بان تقتضيه (٢)، ولا تغيب في بلدها عن منزلها.

وليس للمطلقة أن تخرج من بيتها على حال حتى تقضي عدتها، قال الله [جل اسمه] (٣): ﴿ ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا أن يأتين

ونحوه .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة وجه.

<sup>(</sup>٢) في نسخة وج، تعسه.

<sup>(</sup>٣) في نسخة وج، تعالى.

بفاحشة مبينة ﴾(١) يريد بالنهي لهن عن الخروج في العدة.

وليس على المطلقة حداد، كما يجب ذلك على المتوفى عنها زوجها، وللمطلقة أن تلبس الثياب المصبوغة بألوان الصبغ، وتلبس الزينة، وتشم الطب.

وإن كان لزوجها عليها رجعة لم يكن به بأس أن تصنع له ، لعل الله تعلى أي يُقضى بينها بالخيرة فيها يؤثرانه منها :

وإذا مات الرجل عن امرأته وهي حامل، فوضعت حملها قبل أن يمضى عليها أربعة أشهر وعشرة أيام اعتدت أربعة أشهر وعشرة أيام.

وإن مضى عليها هذا المقدار من الزمان فلم تضع حملها وتأخر، كانت عدتها وضع الحمل، ولو كان بعد تسعة أشهر من وفاته.

وليس كذلك حكم الحامل المطلقة في عدتها، لانها ان وضعت عقيب الطلاق بلا فصل خرجت بذلك من عدتها، ولم يكن عليها عدة بالاقراء بعد ذلك.

ومن مات عن زوجته، وكان قد سمى لها مهراً، ولم يدفعه اليها حتى مضى لسبيله، كان لها ما سهاه من المهر بأجمعه، تقبضه من أصل تركته قبل قسمتها، سواء مات عنها وقد دخل بها أو لم يدخل بها.

وكذلك ان ماتت وقد سمى لها زوجها مهراً، ولم بكن سلمه اليها حتى مضت، فلورثتها عليه من المهر بقسط سهامهم، ويسقط عنه بحساب سهمه من ميراثها، سواء ماتت وقد كان دخل بها أولم يدخل بها.

وان ماتت المرأة ولم يكن سمى لها مهراً، فلا شيء لورثتها عليه. وكذلك أن مات عنها ولم يكن سمى لها صداقاً فلا مهر لها من تركته.

<sup>(</sup>١) النساء: ١٩.

وليس للمتوفى عنها زوجها وهي حامل نفقة على الحمل في ما له، ولا على العدة.

وحكم من ليست بحامل في عدة الوفاة حكم الحامل في سقوط النفقة عليها من تركة المتوفى، وينفقان على أنفسها من أموالها خاصة دون تركة الزوج على ما قدّمناه.

وَمِنَ طَلَقَ امرأته وَبِينها وَلد ذكر قد فصل مَن الرضاع فهو أحق به من امه، وإن كان لم يفصل من الرضاع فامه أحق به.

وإن كان الولد انشى، فالام أحق بها ما لم تتزوج حتى تبلغ البنت وتتزوج، فاذا تزوجت كان الزوج أحق بها.

وإن تزوجت الام كانت جدتها من قبل الام أحق بكفالتها ما لم يكن لها زوج، فان كان لها زوج وضعها الاب عند من يوثق بها من النساء المسلمات المؤمنات اللاتي ليس لهن بعول.

وقد ذكرنا أن الأب إذا استأجر ظئراً (١) لولده ترضعه فان رضيت الام باجرة الظئر كانت أحق برضاعه بذلك الاجر.

ويكره الارتضاع من المجوسية، والصابئية، ويكره الارتضاع ممن وللدت من فجور، ولبن اليهودية والنصرانية أهون في الكراهة من لبن الفجور، ويكره لبن الحمقاء لان اللبن يعدي. وكذلك يكره الارتضاع من ذوي العاهات لما ذكرناه من تعدي ذلك الى المرتضع، وإن لم يكن محرماً محظوراً.

<sup>(</sup>١) الظئر: المرضعة لغير ولدها. ويقع على الذكر والانثى النهاية ٣: ١٥٤ (مادة ظأر).

# باب أحكام النساء في الشهادات والبينات

وشهادة النساء ثابتة في العُذْرة، والحيض، والنفاس، والولادة، والاستهلال، وفيها لا يحل للرجل رؤيته من النساء اذا شهدت به المرأة الحرّة المسلمة المأمونة.

وتقبل شهادة امرأتين ورجل واحد عدل في الديون، والحقوق، والأموال.

ولا تقبل شهادة النساء في النكاح، والطلاق، ورؤية الهلال، والقصاص، والدماء.

وتقبل شهادة أربع نسوة في الوصية، فان لم يحضرها إلا امرأة واجدة، اجيز شهادتها في ربع الوصية، وما زاد على الواحدة فبحساب ذلك.

# باب أحكام النساء في القود والقصاص والديات

إذا قتلت المرأة امرأة حرة مسلمة عمداً كان لاولياء المقتولة قتلها، فان قنعوا بالدية منها، كان عليها خسون من الابل، أو خمس ماثة دينار حسب ما يقع الاتفاق عليه من ذلك.

فان قتلت رجلا حراً مسلماً كان عليها مائة من الابل أو ألف دينار

حسب ما يقع الاتفاق عليه من ذلك.

وإذا قتل الرجل المرأة، فأراد أولياؤها قتله كان لهم ذلك، ويؤدون الى ورثته خمس مائة دينار أو خمسين من الابل.

وإذا كان القتل ممن ذكرناه خطأ، كان فيه الدية على ما بيناه دون القود.

وَإِذَا قَتَلَتَ الْحَرَةُ اللَّسَلَمَةُ آمَةً غَيْرِهَا، أَوْ عَبْدُهُ، لَمْ يَكُنَ عَلَيْهَا قُودُ، وَكَانَ عَلَيْهَا قَيْمَةً الْمُقْتُولُ وَلا يَتَجَاوِزُ بِهَا دِينَةُ الْحَرِ الْمُسْلَمِ.

وإن قتل عبد أو أمة امرأةً مسلمةً حرةً، لم يكن لأوليائها إلا نفس القاتل، دون ما زاد عليها، إلا أن يفتديه مولاه، وما يرضى به الأولياء من الدية فيا دونها.

والمرأة تساوي الرجل في دية الجوارح حتى تبلغ الثلث، فاذا زادت على ذلك رجعت الى النصف من دية الرجال، ومن كل شيء واحد من المرأة إذا استؤصل مثل ديتها، ومن كل شيئين منها الدية كاملة، ومن احد الشيئين نصف ديتها مثل (1) ذلك:

في أنف المرأة إذا استؤصل دية المرأة خمس مائة دينار، [وكذلك في لسانها إذا استؤصل، وفي عينيها إذا فقئتا خمس مائة دينار](٢) وفي إحديها مائتان وخمسون ديناراً.

وكذلك في الاذنين، واليدين، والرجلين.

والحكم في الرجال كذلك، إلا أن دية الرجل ألف دينار، ودية المرأة خس مائة دينار.

<sup>(</sup>١) في نسخة وجه مثال.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة وج.

وفي الجوارح الجميع بحساب دياتهم على ما بيّناه.

ودية الله من اليهود، والنصارى، والمجوس ثمانون ديناراً، ودية نسائهم على النصف من ذلك أربعون ديناراً. وديات أعضائهم وجوارحهم بحساب ذلك.

ولا تقبل في الشهادة على القتل إلا شهادة رجلين مسلمين عدلين، وَإِقْرَارِ الْانسَانَ عَلَى نَفْسَةً يَعْنَى عَنَ الشّهَادَةُ عَلَيْهُ ، فَاذَا عَدَمَ الشّهَوَدُ المُوصِوفُونَ ، وحضرت قسامة على الدم ، قامت مقام الشهود.

والقسامة في دم الرجال المسلمون، خمسون رجلاً يحلفون بالله على دعوى القتل مع الشبهة في ذلك، فان لم يكن خمسون رجلا حلف من يحضر من القسامة من القسامة على قسماً.

وفي دية أعضاء المسلم من القسامة بحسب قدرها ومبلغها في الدية.

مراب مراب مراب المراب المراب

وحد المرأة الحرة المسلمة إذا زنت، كحد الرجل المسلم الحرّ، إن كانت محصنة جلدت ماثة جلدة، ثم رجمت بعد ذلك.

وهكذا حدّ الرجل المحصن، لا فرق بينه ويين المحصنة على ما ذكرناه.

وليس على الأمة رجم إذا زنت، سواء كانت محصنة أو غير محصنة، وعليها الجلد خسون حلدة وحكم العد كحكم الامة.

وتقطع المرأة إذا سرقت من حرز ما قدره ربع دينار، كما يقطع الرجل في ذلك. ولا تقطع إذا سرقت من بيت زوجها، وتقطع من حرز غده

ويقطع العبد والأمة في السرق إذا شهد عليهم الشهود العدول مه، ولا يقطع واحد منها في الاقرار.

وتجلد المرأة في الفرية، كها يجلد الرجل ثهانين جلدة.

وتجلد في شرب الخمر، كما يجلد الرجل ثمانين جلدة.

وتؤدب في التعرض بالقبيح، كما يؤدب الرجل.

ولا يقبل فيها يوجب الحدّ من الزنا أقل من أربعة شهود عدول، ولا يقبل في الفرية، والخمر، والسرق إلا شهادة شاهدين من عدول المسلمين، ولا تقبل في شيء من ذلك شهادة النساء.

والحد في السحق كالحد في النزنا سواء، إن كانت المرأة محصنة جلدت ثم رجمت، وإن لم تكن محصناً أُقيم عليهة الحد والجلد دون الرجم.

والإحصان عندنا لايكون إلا مع الغنى عن الدواعي الى الفجور في أغلب الاحوال ، وهو أن يكون للمرأة زوج حاضر يبيت (١) معها في البلد، غير غائب ولا محبوس، وكذلك للرجل.

وإحصان الرجل بالحرائر والاماء معاً، وليس القول في ذلك على ما تذهب اليه الغامة، من أن الإحصان: متعرفة المرأة بالرجل وإن جامعها مرة واحدة، ثم طلقها، أو مات عنها وبقيت (١) بعده، أيّمة لا زوج لها

<sup>(</sup>١) في نسخة «أو ب» تيقنت

ر. . (۲) فی نسخهٔ دا و ب، تیقنت

ثلاثين سنة

وإنها الإحصان ما ذكرناه

باب من أحكام النساء في آداب الشريعة وما هو واجب من ذلك ومندوب اليه

وعلىٰ المرأة الحرة المسلمة أن تستتر في بيتها، وتلزمه، ولا تخرج منه إلّا في حق تقضيه، ولا تتبرج في خروجها منه.

ولا يحل لها كلام من ليس لها بمحرم من الرجال، ولا تتولى معه خطاباً في بيع ولا ابتياع، إلا أن تضطر الى ذلك، ولاتجد عنه مندوحة، فيكون كلامها فيه على خفض من صوتها، وغض من بصرها عمن تحاوره به.

ولها أن تسترسل أهل الأمانة فيها تحتاج اليه لدينها.

وتكلم الحاكم عند حاجتها الى ذلك، وإن استنابت فيه محرماً لها كان أفضل، وأعظم أجراً.

وتغض بصرها عن النظر الى من ليس لها بمحرم من الرجال، فلا تملأ طرفها منه، ولا تخضع له بالقول في مكالمته، كما وصى الله تعالى أزواج نبيه صلى الله عليه وآله بذلك، فقال: ﴿ فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفاً \* وقون في بيوتكن ولا تبرجن تبرج في قلبه مرض وقلن قولا معروفاً \* وقون في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله في الم

<sup>(</sup>١) الاحزاب: ٢٢ ـ ٣٣.

ولا يحل للمرأة المسلمة أن تبدي زينتها إلا لمن أباحها الله ذلك له منها، ممن سباه في كتابه حيث يقول: ﴿ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن، أو أبائهن أو آباء بعولتهن، أو إخوانهن، أو بني إخوانهن، أو بني أخوانهن، أو بني أخوانهن، أو بني أخوانهن، أو المائلة أو ما ملكت أيهانهن، أوالتابعين غير أولى الاربة من الرجال، أو الطفل الذين لم يظهر وا على عورات النساء، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا الى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون (١٠).

ولتجتنب المرأة الحرة المسلمة سلوك الطرق على اختلاط بالرجال، ولا تسلكها معهم الاعلى اضطرار الى ذلك دون الاختيار. وإذا اضطرت الى ذلك فلتبعد من سلوكها عن الرجال، ولا تقاربهم، وتحتفز (١) بجهدها ان شاء الله .

ويكره للنساء الحرائر الشباب أن يكون سكناهن في الغرف الشارعات، ويكره لهن تعلم الكتابة، وقراءة الكتب، ولا ينبغي لهن أن يتعلمن من القرآن سورة يوسف خاصة دون غيرها، ويتعلمن سورة النور.

وينبغي للنساء المسلمات كافة أن يتعلّمن من القرآن ما يؤدّين به فرائض الصلوات وهي سورة الحمد، وسورة الإخلاص أو غيرها من سور الفسرآن، ولا يتعلّمن الشعر، ولا بأس أن يتعلّمن الحكم، والمواعظ، والأخبار المفيدة لأحكام الاسلام.

<sup>(</sup>١) النبور: ٣١.

<sup>(</sup>٢) الحفز: الحث والاعتجال النهاية ١: ٤٠٧ (مادة حفز) ولعلّ الصحيح: تتخفّر.

ولا ينبغي لهن أن يلبسن (١) الثياب الرقاق، ولا بأس أن يلبسن (١) المضبع (١) منها إذا كن ذوات بعول يتزين بذلك لبعولتهن خاصة، دون غيرهم من الناس.

ولا ينبغي للمرأة الحرة المسلمة أن تضاجع امرأة ليس بينها وبينها رحم على فراش واحد، وتعرى (٤) من الثياب، ولا تجتمع معها في لحاف أو إزار إلا أن يكون عليهما لباس يواري أجسادهما، ولا يجوز ذلك مع التعرى من اللباس كها ذكرناه.

ولا يحلَّ للمرأة أن تبدي زينتها لمن ليس بينها وبينها رحم من النساء، كما تبدى لذوات الأرحام.

ولا يحل للمرأة أن تنظر الى فرج ابرأة ليست من دُوي أرحامها على الاختيار، فان كانِ منها ذلك لضرورة لم تحرج به إن شاء الله .

ويكره للمرأة الحرة المسلمة أن تنقش يديها ورجليها بالخضاب.

ولا يحل لها أن تصل شعرها بشعر غيرها من الناس ، ولا بأس أن تصله بأصواف النفنم وأوبار الانعام .

ولا يجوز لها وشم وجهها، وهو أن تنقب (٥) في خدها وغيرها من وجهها بابرة وتجعل فيه الكحل ليكون كالخال المخلوق في وجوه الناس. ولا بحل لها التصنّع إلاّ لبعلها، ولا يحل ذلك لغيره من النساء والرجال على حال. وعظور عليهن دخول الحهامات الشارعات.

<sup>(</sup>١ ـ ٢) في نسخة وجه تلبس.

<sup>(</sup>٣) في نسخة وب، المبغ، وفي نسخة وج، المبنع.

<sup>(\$)</sup> في نسخة وج؛ أو تتمرا.

<sup>(</sup>٥) في نسخة وج، تنفث.

ولا يجوز لهن الاحتماع في الحيامات على التعري مع من لا رحم بينها وبينها من النساء، ولا لهن عليه بملك اليمين [منهن أو ملكه](١) لهن، إذا كرّ إماء.

ولا يحل لهن الاجتماع في العرسات، والتبذل بالنزينة والحلي واللباس. ولا يجتمعن في المصائب ولا النافحات.

ولا بأس للقواعد من النساء \_ وهن العجّز اللّاتي لا يصلحن للازواج للنكاح \_ أن يحضرن الجمعة والعيدين، ويمشين في طرقات الرجال للحواثج الى ذلك والاسباب.

وليس عليهن في التشديد في اظهارهن ما على الشباب من النساء، وتعففهن عن ذلك أفضل بلا ارتياب، قال الله عزوحل ﴿ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وإن يستعففن خير لهن والله واسع عليم ﴾(٢).

باب أحكام النساء في الاحتضار للموت، والغسل، والكفن، والصلاة عليهن

فاذا احتضرت المرأة فلتوجه الى القبلة ، كما يوجّه الرجل اليها عند احتضاره وليجعل باطن قدميها الى القبلة، ووجهها تلقاءِها، وتكون

<sup>(</sup>١) ليس في نسخة «ج»

<sup>(</sup>٢) النور: ٦٠

مستلقية على ظهرها، ثم لتغمض عند وفاتها، ويشد لحيها(١) إلى رأسها لنظية (٢) فوها.

وينبغي أن تلقن الشهادتين عند احتضارها، ويذكر لها أئمتها من أولهم الي آخرهم، وتلقن كليات الفرج أيضاً، وهي الكليات التي تقنت بها في الصلوات وشرحها: «لا اله الا الله الحليم الكريم، ولا اله الا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السموات السبع، والأرضين السبع، وما فيهن، وما بينهن، وربّ العرش العظيم، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، فانه إذا لقن الميت هذه الكليات نفعته وخففت عنه، وكذلك الرجال أيضاً يلقنون بها ذكرناه اذا احتضروا. وليس بين النساء والرحال فرق في هذه السنة.

ويتولى غسل النساء المسلمات، النساء الثقات العارفات المسلمات. ويتولى غسل الرجال المسلمين، المسلمون (٣) من الرجال الثقات،

ريرون سن خرب المحسنون لغسل الأموات. العارفون المحسنون لغسل الأموات.

ولا يغسل امرأة ولا رجلا إلا من أذن له أولياؤهما في ذلك وعدم امرأة ولا بأس أن تغسّل الرجل امرأته عند الحاجة الى ذلك، وعدم امرأة مؤمنة تغسلها، أو لغرض<sup>(1)</sup> من الأغراض<sup>(9)</sup> يقتضيه التدبير والصلاح.

ولا يغسّل(١) المرأة زوجها بمثل ذلك.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ج) وتشد لحيتها.

<sup>(</sup>۲) في نسخة (ج» ليطبق (۳)ليس في نسخة (ج»

<sup>(</sup>٤) في نسخة اج، تعرض

<sup>(</sup>٥) في نسخة رج، الاعراض.

<sup>(</sup>٦) ليس في نسخة (ج)

فاذا ارتفعت العموارض، لم تغسل النساء إلاّ النساء، ولا يغسل الرجال إلاّ الرجال.

وغسل الأموات من النساء والرجال واحد، وهو ثلاثة أغسال، الغسلة الأوّلة (١) منها بهاء السدر، والثانية بهاء القراح يضاف اليه شيء من حلال (١) الكافور قل ذلك أم كثر، والغسلة الثالثة بهاء القراح الذي لا يضاف اليه شيء على حال.

ويُحلِّ شَعر المرأة عند غسلها، ولا يشدُّ في كفنها.

وكذلك المرأة إذا اغتسلت من الحيض، ودم النفاس، والجنابة، ودم الاستحاضة لم تترك في رأسها خيطاً قد شد به شعرها حتى تحله، ولها بعد الغسل شد شعرها كيف شاءت، ولا يجوز في غسل المرأة من المؤمنين أن يشد لها شعر بعد الغسل ولا في حاله.

وكفن المرأة يزيد على كفن الرجل بقطعتين من الثياب، لما يجب من الاستظهار في سترها، وذلك أن عدد أكفان الرجل ثلاثة أثواب، وألكفن المحسوب في العدد للرجال: قسميص غير مخيط، وإزار، وحبرة أو إذار. ولابد من العامة والمنزر.

وللمرأة: قميص غير مخيط، أو قناع، ولفافتان، ونمط، وثلاث لفائف.

وحنوط المرأة كحنوط الرجل وهو: الكافور ـ والسايغ منه وزن ثلاث عشرة درهماً ودانقان بأوزان العراق، والدرهم ستة دوانيق، والدانق ثمان

<sup>(</sup>١) في نسخة يجء الاولى.

<sup>(</sup>٢) في المقنعة : جلال:

حمات من أوسط الشعير، ووسطه وزن أربعة دراهم، وأدناه وزن مثقال لمن وجده، ويحنط الميت به سواء كان ذكراً أو أنثى مد فيمسح به موضع سجوده لله من جبهته، وأطراف أصابع يديه، وباطن كفيه لأنها مما يسجد لله عزوجل، وعينى الركبتين فانها من المساجد، وظاهر أصابع الرجلين لأنها تمام المساجد. وإن فضل من الكافور شيءبعد الذي ذكرناه ألقي على صدره.

ولا يجمّر (١) أكفان الميت، ولا يتبع بعينه يمجرة (٢)، ولا يقطع أكفانه بالحديد، ولا يغلي له الماء إلاّ أن يشتد البرد، فيفتر قليلا.

وإذا ماتت امرأة مسلمة بين نساء ذميات ورجال مسلمين، ليس فيهم ذو محرم لها، أمر الرجال المسلمون امرأة من اللميات من أمثلهن في السداد، فاغتسلت، ثم غسلت المرأة المسلمة بها يمله الرجال المسلمون لها ويعلمونها إياه.

وكذلك إذا مات رجل مسلم بين رجال من أهل الذمة ونساء مسلمات، ليس فيهن محرم له، امر النساء المسلمات رجلا من أهل الذمة من أمثلهم أن يغتسل، ثم يغسل الرجل المسلم بها تعلمه (٢) النساء المسلمات من كيفية الغسل ويبصرنه عليه.

وإن لم يوجد من يعرف كيفية الغسل، أجزأ الميت في غسله أن يصب عليه الماء صباً، وذلك عند الاضطرار حسب ما ذكرناه.

<sup>(</sup>١) أي ولا يبخر بالطبب.

<sup>(</sup>٢) في نسخة وج يمجمر. ولعلَّ الصحيح: نعشه بجمرة

<sup>(</sup>٣) في نسخة وأ وج يعلمونه .

<sup>(</sup>٤) في نسخة وأ وج؛ ينصرانه.

وإذا كانت الصبية لأقل من أربع سنين، حاز لم ليس بمحرم أن يغسلها من وراء الثوب، فيصب عليها الماء صباً، وذلك عند فقد [من يغسلها](1) من النساء.

وإذا كان الصبي لأقل من سئة سنين، ولم يوحد رجل يغسله، جاز للنساء أن يغسلنه مجرداً من الثياب.

والمرأة إذا رفعت على سريرها لتحمل الى قبيها، جعل على سريرها مكبة (٢) تسترها عن الرجال، وليس ذلك بواجب في حمّل الرجال على جنائزهم، بل ليس بمسنون فيه ولا معروف، وهو مختص بالنساء على ما قدّمناه.

وإذا وضعت المرأة للصلاة عليها قام الامام المصلّي عليها عند صدرها.

وإذا صلى على الرجل، قام إمام الحاعة عند وسطه.

ويقال بعد التكبيرة الرابعة على الرجل (أللهم عبدك ابن عبدك، نزل بك، وأنت خير منزول به، أللهم إنه قد افتقر الى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، فاغفر له، وارحمه، وتحاوز عنه، ياأرحم الراحمين).

ويقال بعد التكبيرة الرابعة على المرأة: « أللهم أمتك ابنة أمتك، نزلت بك، وأنت خير منزول به، أللهم إنها فقيرة الى رحمتك، وأنت غني عن عذابها، فاغفر لها، وارحمها ياأرحم الراحمين».

وإذا اريد دفن المرأة، وضعت الحنازة في القبلة أمام القر، ونزل اليه

<sup>(</sup>١) ليس في نسخة رج،

<sup>(</sup>٢) في نسخة وب منكبة

من النساء من تأخذها من الجنازة، فتضعها في القبر. فان لم تحضرها نسوة كذلك، وكان لها بعل وأقارب كانوا المتولين لذلك. فان لم يكن لها قريب ولا نسيب، تولاها في المسلمين من لا رحم بينه وبينها.

وتوجه الى القبلة من جانبها الايمن، وكذلك يوجه الرجل في

وتحل عقود الأكفان عند وضع الميت في القبر، ولا يترك عليه شيئاً مشدوداً.

ويدخل الرجل الى قبره بخلاف إدخال المرأة اليه، فيوضع جنازته مما يلي [رجلي الميت] (١) في القبر، ويكون رأسه مما يلي موضع الرجلين، ويتناول من هناك ليسبق رأسه الى القبر، كما سبق في خروجه من الولادة الى الدنيا.

ولاً ترفع قبور الرجال والنساء على وجه الأرض أكثر من أربع أصابع مفرجات.

وبكره أن يطرح في القبر من غير ترابه الذي خرج منه.

ودفن الميت في التراب أفضل من دفنه في التوابيت، بذلك جرت السنة، والله ولى التوفيق.

تم الكتاب بحمد الله ومنه، وصلواته على خير خلقه محمد النبي وآله الطاهرين والحمد لله رب العالمين